طلبآ وطالبات كيكني ماز مختعلق سوالا جوابًا لا يواب تحرير



مُصَنِّف مُصَنِّف مُصَنِّف المَّالِمُ مُعَلِّم المَّالِم مُعَلِّم المَّالِم فَي المَّالِم فَي المَّالِم فِي المَّالِم فِي المَالِم فِي المَّالِم فَي المَّالِمُ فَي المَّالِمُ فَي المَّالِم فَي المَّالِم فَي المُعْلِم فِي المُنْقِقِ فِي المُنْقِقِقِ فِي ال

طلبا وطالبات كبيلينمان يختفلق سوالا جوابًا لا يواب تحرير

م المراق المراق

سوالآجوابا

مُصَنف عرب عرب المثالث وي الأثري ابوالا حرفي رك صالفا وي الأثري

ني المراد الأول Ph: 37352022

اكبران المستعارات

#### المسطفى الله المسطفى المسطفى الله المسطفى الله المسطفى الله المسطفى الله المسطفى الله المسطفى ا

### ﴿ جمله حقوق تحق ناشر محفوظ میں ﴾

|              | صلوة المصطفى متاتينيم    | *************************************** | نام کتاب    |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| درى الاشر في | ابوالاحمر محمطي رضاءالقا |                                         | مصنف        |
|              | IFA                      | •••••                                   | تعداد صفحات |
|              | محمدا كبرقادري           |                                         | بابتمام     |
|              | اكبريك سيلرز لابور       | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ناشر        |
|              | 90/ روبے کارڈ            |                                         | قيمت        |
|              | مجلد -/130 رو_           |                                         |             |



#### فهرست

| . <del> </del> |                             |         |
|----------------|-----------------------------|---------|
| صفحتمبر        | موضوعات                     | نمبرشار |
| ۵              | ييش لفظ                     | *       |
| Υ              | اظهارتشكر                   | *       |
| ۷              | بانی کابیان                 | 1       |
| ٨              | استنجاء كأبيان              | 2       |
| 9              | وضوكابيان                   | 3       |
| או             | عنسل كابيان                 | 4       |
| 10             | ظهارت کے متفرق مسائل        | 5       |
| 14             | تيم كابيان                  | 6       |
| IA             | مسجد کے آواب                | 7       |
| ۲۳             | اذان وا قامت كابيان         | 8       |
| rs             | نمازك فضائل                 | 9       |
| <b>M</b> A     | امامت کابیان                | 10      |
| ۲ <u>۷</u>     | صفول کابیان                 | 11      |
| ۵۲             | مشروعات بماز كابيان         | 12      |
| ۷۱             | عورتوں کی نماز کافرق        | ,13     |
| 24             | نماز کے بعد کے مسائل کابیان | 14.     |

For More Books Click On this Link https://www.facebook.com/MadniLibrary/

| ACONTINUE ( ) TO THE REAL OF THE PARTY OF TH | 95 (A) (A) (A) | صلوة المصطفر |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 700 as 10 as |                | •            |

| <del>-</del> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                          | <u>.</u>     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ۸۳           | ممنوعات بنماز كابيان                                                                           | 15           |
| 91           | قرأت كے مسائل                                                                                  | 16           |
| .99          | سجده مهو کابیان                                                                                | 17           |
| ۱+۱۲         | مقتدی کے مسائل                                                                                 | 18           |
| ١١٢          | مبوق کے مسائل                                                                                  | 19           |
| 1111         | نمازجمعه كابيان                                                                                | 20           |
| 110          | مسافر کی نماز کابیان                                                                           | 21           |
| HY           | نمازتراوت كابيان                                                                               | 22           |
| 112          | نماز جنازه کابیان                                                                              | 23           |
| 114          | قضاء نمازول كابيان                                                                             | 24           |
| ۱۲۲          | نما زعید مین کابیان                                                                            | 25           |
| וצוי         | نمازاستخاره                                                                                    | 26           |
| irr          | نمازحاجت                                                                                       | 27           |
| Ira          | صلوة الشيح                                                                                     | 28           |
| Ira          | نمازتهجر                                                                                       | 29           |
| IYZ          | صلوة الاوابين                                                                                  | <del>-</del> |
| 11/2         | صلوة الاشراق                                                                                   | ····         |
| 11/2         | صلوة الضحل                                                                                     | 32           |
| 11/2         | صلوة الا برار                                                                                  | 33           |
| ITA          | نقشه رکعات بنماز                                                                               | 34           |
| IrA<br>ht    | رکات جمد المارکات علی For More Books Click On this Lank tps://archive.org/details/(@madni libr | 35<br>arv    |

# (پیش لفظ)

نحمدة ونصلى ونسلم على رسوله الكريم اما بعد! التدكريم وحده كاشكر ہے كہ بتصدق رسول اكرم صلى التدعليہ وسلم جميں اس كار خير كى بھرے سعادت بخشی۔ا تناعلم حاصل کرنا ہرمسلمان پرفرض ہے جس سے ہرمسلمان اپنی زندگی کواسلامی نظام کے سامیہ ورحمت میں گزار سکے مثلاً متعلقات ایمان ، نماز ، روزہ ، زکوہ ، جج ، نکاح ، طلاق ، وغیرہ کے بار ہے معلومات رکھنا ہرمسلمان کا فرض ہے۔ فلله الحدد المسلمان بهن بهائيول كے لئے نہايت بى ساده اور آسان انداز میں نماز کے موضوع پرستیرنا امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ فا وَنڈیشن (سانگلہ ہل) کی جانب سے شائع شدہ ہماری کتاب ''صلوۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم'' کا بہلا ایڈیشن جیرت انگیز حد تک بچول اور بردول کے لئے مفید ثابت ہوا، عاطشان علم اورصاحبان ذوق وشوق کی طرف ہے اس کی خوب حوصلہ افزائی ، پذیرائی اورخوشگوارعلمی وحملی فضاء د يكھنے كولى ، اگر چەعوام كى ضرورت كے مطابق رائج الوقت مسائل كود صلوة المصطفى صلى الله عليه وسلم" كے يہلے ايديش ميں خوب واضح كرنے كى كوشش كى كئى، البته عوام وخواص کی فرمائش پر پہلے ایڈیشن کے مشکل مسائل کومزید آسان کرویا گیا ہے، کسی جگہ کانٹ جھانٹ اور کسی جگہ اضافہ بھی کر دیا گیا ہے، ساتھ ہی مجسس طبیعتوں کے لئے اختلافی مسائل كانسلى بخش حل بيش كركيمل حواله بهي لكه ديا كياب تا كهسكون بفسي اوراطمئنان فلبی حاصل ہو،اس کے باوجود جو گوشتے تشندرہ کئے ہیں ان کے متعلق علماء سے رابطہ کرلیا

## اظهارتشكر

اس کتاب کی اشاعت میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظرِ رحمت کے بعد میرے نینخ مفتی اعظم یا کتان پیرمفتی محد اشرف القاوری محدث اعظم مستحجرات كالخيض اورميرك والد كرامي فينخ القرآن غلام مضطفى القادري الفاضلي (شیخو پوره) کی سر برستی و دعاءاور میرے تمام اساتذه کرام بالحضوص استاذ مکرم مفتی محمد شفق احد مجد دی کی را ہنمائی اور فاضلِ بے مثل مولا نا ابوذ وہیب محمد ظفر سیالوی (چنیوٹ) اور تحققِ بے نظیر مولا نامحمدا فضال حسین نقشبندی (سانگلہ ہل) کی ہمدر دی شاملِ حال رہی۔ نیز دعاء ہے کہ: اللہ تعالیٰ حضرات مذکورین کے ساتھ ساتھ اس کتاب کی ترتیب كخصوصى معاون مولا نامحد ميزالحق القادرى الاشرفى كوالدمرجوم محدجا ويداقبال رحمة الله عليه كواس كانواب بے مثال پہنچائے ، نیز اس كتاب كے ناشر جناب محمد اكبر قادري صاحب سلمہ اللّٰد کو جزائے جزیل عطاء فرمائے! مزید جن ساتھیوں نے اس کار خیر میں کسی بمجى طرح كانتعادن فرماياءالله نتعالى ان كى دينى، دنيادى مراديں پورى فرمائے آ (آمين) بجاه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم

ابوالاحمر محمر على رضاء القادرى الانثر في (سانگلهل)

بروز بير 12ريخ الأول ١٣٣٨ إه 12 دسمبر 2016ء

بسم الله الرحس الرحيم

﴿ يَالَى كَابِيان ﴾

سوال: استنجاء عنسل ما وضو کیسے پانی سے کرنا جا ہے؟

جواب: ١٦٠- ياني تجس ند مور (القرآن)

الله - المان قدرتی حالت بر مولینی برنگ، به بورسب ذا نقد مور (طخادی، بخاری)

🖈 - یانی استعال شده بھی نه ہو۔ (بخاری مسلم)

سوال: مستعمل یانی سے کیامراد ہے؟

جواب: اگر بے وضو محص کا ہاتھ یا انگی یا ناخن یا بدن کا وہ حصہ جو دھلانہ ہویا جس برخسل فرض ہے اس سے جسم کا بے وُھلا حصہ یا نی میں بڑجائے یا یانی سے جھو جائے تو فرض ہے اس سے جھو جائے تو

وہ یانی مستعمل ہو گیااب اس سے وضویا عسل نہیں ہوسکتا۔ (بخاری مسلم)

﴿ استنجاء كابيان

سوال: استنجاء يارفع حاجت كاكياطريقه ب

جواب: جملا - بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اس انگوشی یا تعویذ کوا تاردیں جس پراللہ کا ب و سرز میں تے میں جانے ہے۔ پہلے اس انگوشی یا تعویذ کوا تاردیں جس پراللہ کا

ذكر مويا قرآني آيات تحرير مول \_ (ابوداؤد)

الله مِنَ الْنُحَبْثِ وَالْمُعِينِ! "أَعُودُ بِاللّهِ مِنَ الْنُحَبْثِ وَالْمَحَبَائِثِ '(بخارى)

ہ ایناسرڈھانییں۔(بیق)

كرباكين ياول سے بيت الخلاء ميں داخل ہول۔ (رياض الصالحين)

(ابوداؤد)

🖈 - رفع حاجت کے وقت بائیں یا وس پرزوردے کر بیٹھیں۔ (بیپی)

المسطفى الله المسطفى الله المسطفى الله المسطفى الله المسلطفى المسلطفى

→ - استنجاء سے پہلے اپنے ہاتھ دھو کیں۔ (بخاری مسلم)

🛠 - پھرنجاست کی جگہ کو یانی ہے دھوئیں۔ (بخاری مسلم)

→ بیت الخلاء سے اینے دائیں یاؤں کیساتھ تکلیں۔ (ریاض الصالحین)

١٦٠ بابرآ كريه بين: "الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِي الْآذَى وَعَافَانِيْ"

(ابن ماجه)

سوال: رفع حاجت یا استنجاء میں کیا کیا ہا تیں منع ہے؟

جواب: ٦٠- دائيل باتھ سے استنجاء کرنا۔ (بخاری مسلم)

🖈 - رفع حاجت کے وقت بلاضرورت کلام کرنا۔ (ابوداؤد)

المرا۔ کھڑے ہوکر بیٹاب کرنا۔ (ترندی)

الما - قبله كي طرف منه يا پشت كركر وقع حاجت كرنا بهي سخت منع هيه واحت

🖈 - استنجاء کسی محترم چیز ہے کرنامثلا کاغذ بشنو، کپڑاوغیرہ = (طعلاوی)۔

الله المرابيديام في مساستنجاء كرنا ( بغاري مسلم )

﴿ وضوكا بيان ﴾

سوال: وضو کے فرائض کتنے ہیں؟

جواب: وضوء کے فرائض حیار ہیں!

(۱)- ایناسارامندهونا (چوژانی میں ایک کان کی لوسے دوسرے کان کی لوتک) (اور

المبائی میں بیبٹانی کے بالوں کی جزوں سے تھوڑی کے بیجے تک)

(۲)- دونول ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا۔ (۳)-چوتھائی سرکامسے کرنا۔

(١٧) - دونول يا وَل تَحنول سميت دهونا\_(القرآن)

سوال: وضوء کی سنتی کننی اور کون کون می ہیں؟

جواب وضوى 15 سنتيل بين!

For More Books Click On this Link

المسلفى الله العسلفى المسلفى العسلفى المسلفى المسلفى المسلفى المسلفى العسلفى المسلفى العسلفى المسلفى المسلفى العسلفى المسلفى المس

- (1)- نبیت کرنا۔ (بخاری مسلم)
- (2)-شروع میں دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا۔ (ابوداؤد)
  - (3)- "بسم التدالر من الرحيم" يرفيها (نسائي)
    - (4)-مسواک کرنا۔ (بخاری مسلم)
      - (5) کلی کرنا۔ (ابوداؤد)
    - (6)-ناك ميس ياني چرهانا- (بخاري مسلم)
- (7) گفتی داڑھی کا خلال کرنا۔ (ابوداؤد) (یا در ہے کہ گفتی داڑھی وہ ہے جوایک مشت
  - ے کم نہ ہواوراس میں جلد بھی نظر نہ آتی ہو)
  - (8)- برعضوكوتين تين باردهونا (ملم)
  - (9)- باتھاور یاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ (ترندی)
    - (10)- بورے سر کاستے کرنا۔ (بخاری)
    - (11)-دونول كانول كاستح كرنا\_(نسائى)
  - (12)- كردن كاستح كرنا (تلخيص الحبير جلد 1 صفحه 286 تا 288)
  - (13)- قرآنی ترتیب کے مطابق تمام اعضاء کودهونا۔ (مندابی وانه بیمی)
    - (14)- برعضوكولگا تاردهونار (مؤطاام مالك)
      - (15)-برعضوكوملنان (مندامام احمر)
      - سوال: مسواک کرنے کی کیا فضیلت ہے؟
- جواب\_فرمودات نبوی صلی الله علیه وسلم مسنداحد، دیلمی اور جامع صغیر میں بول ہیں کہ!
- الما ودمسواك خود يرلازم كرلوكيونكهاس سن منهى صفائى اوررب كى رضا حاصل

  - الله من المان مين فصاحت بيدا كرتى ہے '-
- الما " وو تنهارے مندقران کے راستے ہیں انہیں مسواک کے ذریعے یاک رکھا

المسطفى تا كالمسطفى تا تا كالمسطفى تا كالمسطفى تا تا ك

کرو''۔

ہے۔ کہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے اور نزع کی تکلیف بھی آسان ہوجاتی

-2-

سوال: کلی کرتے وفت کون می دعاء پر هنی جاہیے؟

جواب: 'بسم الله اللهم اعِنى على تِلاوَةِ الْقُرْانِ وَذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَسُكُولَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ '(ترجمه) الله كنام سي شروع ، الله! تلاوت قرآن ، البخ ذكر، شكراور الحيمي طرح عبادت بر ميري مدد فرما! (مند فردي جلدة صفيه 326، كنز العمال

جلد9 صفحه 204، كتاب الاذ كار صفحه 72 ، اعانة الطالبين جلد 1 صفحه 160 بطحطا وى جلد 1 صفحه 117 )

سوال: ناک میں پانی ڈالتے وقت کون می دعاء پڑھنی جا ہے؟

جواب: "بِسْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

جلد1 صفحہ 160 ہلحطا وی جلد1 صفحہ 117)

سوال: چېره دهوتے وقت کون ی دعاء پرهنی جاہیے؟

جواب: ''بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ مَّ بَيْنُ وَجَهْ هِيْ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهُ وَّتَسُودُ وُجُوهُ'' (ترجمه) الله كے نام سے شروع، اے الله ميرا چره اس دن روش فرما جس دن کھ چرے روش اور کھے چرے سیاہ ہونگے! (مندِ فردوس جلد 5 صفحہ 326، کنزالعمال جلد 9 صفحہ 204،

كتاب الاذكار صفحه 72 أعانة الطالبين جلد 1 صفحه 160 بطحطا وي جلد 1 صفحه 117)

سوال: دایان بازودهونتے وفت کون می دعاء پردهنی جائے؟

جواب: "بِسْمِ اللهِ اللهُمَ أعسطِنِي كِتَابِي بِيَمِيْنِي وَخَاسِيْنِي حِسَابًا يُسِيْرًا

(ترجمہ) اللہ کے نام سے شروع، اے اللہ میرا نامہ اعمال میرے وائیں ہاتھ میں دینا اور میراحساب آسان فر ما! (مند فردوں جلد 5 صفحہ 326، کنزالعمال جلد 9 صفحہ 204، کتاب الاذکار صفحہ 117، اعالة الطالبین جلد 1 صفحہ 160 جلطادی جلد 1 صفحہ 117)

سوال: بایان بازودهوتے وفت کون می دعاء پر هنی جاہیے؟

ميں نه دينا اور نه ہى ميرى بيشت بينجيے! (مسندِ فردوں جلد5 صنحہ 326 ، كنز العمال جلد 9 صنحہ 204 ، سناب الاذ كارصفحہ 72 ،اعانة الطالبين جلد 1 صفحہ 160 بطحطا وی جلد 1 صفحہ 117 )

(ترجمنہ) اللہ کے نام سے شروع ، اے اللہ اس دن مجھے اپنے عرش کے سائے میں رکھنا جس دن تیرے عرش کے سائے میں رکھنا جس دن تیرے عرش کے سائے کے سواء کوئی سایہ نہ ہوگا! (مسند فردوں جلد 5 صفحہ 326 ، کنز العمال جلد 9 صفحہ 204 ، کتاب الاذ کار صفحہ 72 ، اعامتہ الطالبین جلد 160 ، طحطا وی جلد 1 صفحہ 50 ، کتاب الاذ کار صفحہ 72 ، اعامتہ الطالبین جلد 1 صفحہ 160 ، طحطا وی جلد 1

سوال: كانول كالمسح كرت وقت كون ى دعاء يرهنى جائي؟ جواب: "بِسْمِ اللَّهِ اللَّهِ مَا الْحُسْعَلَىٰ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُوْنَ

أحسسنه"

(ترجمہ) اللہ کے نام سے شروع ، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں کردے جو تیری بات کو غور سے سفتے ہیں اور انکی اچھی طرح پیروی کرتے ہیں! (سند فردوں بات کو غور سے سفتے ہیں اور انکی اچھی طرح پیروی کرتے ہیں! (سند فردوں جلد 5 صفحہ 326 ، کنز العمال جلد 9 صفحہ 204 ، کتاب الاذکار صفحہ 72 ، اعامہ الطالبین جلد 160 ، محطاوی

جلد1 صخد 117)

المسطفى الله المسلطفى المسلط

سوال: گردن کامسے کرتے وقت کون ی دعاء پرهنی جاہیے؟

سوال: دایال یا وَل دَهوتے وقت کون ی دعاء پر هنی جائے؟

جواب: "بِسْمَ اللهِ اَللَّهُمَّ تَسِبَ قَدَمِیْ عَلَی الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ الاَقَدَامُ" (ترجمه) الله کنام سے شروع، اے الله اس الله الله محص بل صراط پر ثابت قدم

فرما جس دن لوگوں کے قدم بھسل رہے ہوئے! (مندِ فردوں جلد5صفہ 326، کنز العمال جلد9صفہ 204، کتاب الاذ کارصفحہ 72، اعامہ الطالبین جلد 1 صفحہ 160، طحطاوی جلد 1 صفحہ 117)

سوال: بایال پاؤل دھوتے وقت کون می دعاء پڑھنی جا ہے؟

جواب: ''بِسْمِ اللَّهِ اَللَّهُمَّ اجْسَعَلْ ذَنْسِبِیْ مَغْفُوْرًا وَسَعْسِیْ مَشْکُوْرًا وَ سَعْسِیْ مَشْکُورًا مِنْ اللّه کِنْ تَبُورُ وَ '' (ترجمہ) الله کے نام سے شروع الله مِن الله وَالله مِن الله وَالله مِن الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

سوال: اعضاء وضو کی مذکوره بالا دعاؤں والی حدیثیں ضعیف بلکه موضوع ہیں پھران پر عمل کد ا؟

جواب: امام ملاعلی قاری موضوعات کبیر میں فرماتے ہیں کہ اگر چہ یہ احادیث موضوع ہیں کیا گیا ہے جانچہان ہیں کہ استحب گردانا ہے جنانچہان کے مستحب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ( کیونکہ مستدامام احمہ میں فرمان عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عنہ بستد صحیح مروی ہے کہ جس کام کومسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک مسعودرضی اللہ عنہ بستد صحیح مروی ہے کہ جس کام کومسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک میں اچھا ہے) نیز طحطاوی میں ہے کہ امام ابن حجر عسقلانی نے بھی ان دعاوں والی صدیث کوضعیف کہ کر فضائل میں معتبر مانا ہے، ای طرح امام نووی نے بھی در کتاب

المسطفى الله المسطفى المسطفى الله المسطفى الله المسطفى المسلم ال

الاذكار "میں ان دعاؤں كومستحب اور اسلاف كاطريقة قرار دیا ہے، ای طرح اعانة الطالبین میں ان دعاؤں كو جائز ومستحب قرار دیا گیا ہے حتی كہ غیر مقلدا ہل حدیث كی الطالبین میں ان دعاؤں كو جائز ومستحب قرار دیا گیا ہے حتی كہ غیر مقلدا ہل حدیث كی كتاب" فقہ محدید" میں بھی وضو كے وقت ان دعاؤں كی تعلیم دی گئی ہے۔

سوال: جرابول برسح كرنا كيهايج؟

جواب: آجکل کی جرابوں برمسے کرنے سے وضوبیں ہوتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے جس طرح کی جرابوں برمسے فر مایا ہے ان کے او پراور بنیجے جزالگا ہواتھا۔

- نيزغير مقلدا المحديث حضرات كى كتابول مثلًا ' فقاوى ثنائية جلد 1 صفحه 441 ''،

'' فتأويٰ نذير بيجلد 1 صفحه نمبر 326'' اور'' فتأويٰ علماء حديث جلد 1 صفحه 92 تا98''

میں سلیم کیا گیاہے کہ جرابوں برسے جائز جیں ہے۔

سوال: وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟

جواب سيدناعم فاروق رضى الله عنه كافر مان نسائى اورابين ماجه ميس ہے كە جسشخص في الله عنه كافر مان نسائى اورابين ماجه ميس ہے كە جسشخص في الله الله وَ حَدَمَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله

سوال: کن چیزوں سے وضوٹوٹ جاتا ہے؟

جواب مندرجهذيل چيزول سےوضوئو ف جاتا ہے!

(۱)- تبیتاب ما یا خاند کے مقام سے بی چیز کا نکلنا۔ (بیمی)

(۲) - منه جركرتے كرنا۔ (ابن ماجه)

(٣) - خون يا پيپ يازردياني كانكل كرجسم پر بهه جانا ـ (مؤطاام مالك)

(المر) - السي تيزيه سيهارالكا كرسوجانا ـ (ابوداؤد)

(۵)- نماز مین آواز سے بنسنا۔ (طبرانی سیر)

(٢)- بيهوشي ياجنون طاري مونا\_ (مصنف عبدالرزاق)

# ﴿ عُسل كابيان ﴾

سوال: عسل كن چيزول سي فرض موتا ہے؟

جواب: (۱)-شہوت کیساتھ منی کا نکلنا (خواہ جاگتے ہوئے ہویا سوتے ہوئے)-

(بخاری)

٠(٢)- شرمگاه مين حنفه كاحييب جانا (خواه انزال بهويانه بهو)- (بخارى)

(۳)- عورت کاحیض یا نفاس سے فارغ ہونا۔ (بخاری)

سوال: عسل کے کتنے فرض ہیں؟

جواب: (۱) - کلی کرنا ( یعنی حلق تک یانی پہنچانا ) - (دار تطنی )

(۲)- ناك ميں يانی ڈالنا(دونوں نتھنوں ميں سخت ہڑی تک يانی پہنچانا)-(دار قطنی)

(m)- سارے بدن براجی طرح یانی بہایا۔ (ابوداؤد)

سوال: عسل كرف كاست طريقه كياب؟

جواب: (۱) - مسل کرنے والاسب سے پہلے دونوں کیوں سمیت ہاتھ دھوئے۔ (بخاری مسلم)

(۲)- پھراستخاكر ہے۔(تندى)

(۳)- اگرنجاست کسی الگ جگه برلگی ہوئی ہوتو پہلے اس کوصاف کرے۔ (مندابی یعلی)

(سم) - پھروضو کرے (بخاری، مندانی یعلی)

(۵)- وضو کے بعد تین مرتبہ پہلے سر پر پھر تین مرتبہ دا کیں کندھے اور پھر تین مرتبہ با کیں کندھے پریانی بہائے اور پھر یورے بدن پرتین تین باریانی بہائے۔(مندابی یعلی)

(٢)- الجيم طرح ملے (سن كبرى يہين)

سوال: اکثر دُلہنوں کے ناخنوں پر نیل پالش لگی ہوتی ہے جسے اتارے بغیر ہی وہ عسل جنابت کرلیتی ہیں پر کیسائے؟

جواب: قرآن مجید سورہ ما کدہ میں اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح عسل جنابت کرنے کا تھم

المسطفى الله العسطفى ا

یوں دیاہے کہ و اِن کے نئے مجنباً فاظھر وا ''( لینی جبتم جنبی ہوجا و تو خوب اچھی طرح پاک ہوجا و) البذانیل پالش ، آٹا، موم یا اس جیسی دیگر چیزوں کے گے رہنے سے عنسل نہیں ہوتا راہنیں ،ی نہیں بلکہ کوئی بھی عورت یا مرد جب وضویا عنسل کرنے گئے تو اسے اس طرح کی دیگر چیزوں کو بھی اتار نالازی ہے ورنہ وضویا عنسل نہیں ہوگا۔ نیز غیر مقلدا ہل حدیث کے دفاوی برکا تیصفحہ 20 ''اورا نہی کی''مسنون نمازصفحہ 25 ''بر بھی ایسانی کھھا ہے۔

سوال: کیافسل کرنے کے بعد ہمیں پھروضو کرنا جا ہے؟

جواب: تزمٰدی اور بیمی میں ہے کہ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عسل کرنے کے بعد وضوبیں فرمایا کرتے تھے' لیکن اگر عسل کے بعد وضوٹوٹ گیا تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا''کما ظہر''۔

﴿ طهارت کے متفرق مسائل ﴾

سوال: حيض يا نفاس والي عورتول بركتني چيزين حرام بين؟

جواب: آتھ چزیں حرام ہیں!

(۱)-تماز\_(بخاری) (۲)-روزه\_(بخاری)

(١٣)- قرأن مجيديا كسى آيت كوبغيرغلاف جيمونا ـ (القرآن)

(١٧)- قرآن مجيد كي ايك آيت بهي زباني پر هنا- (كنزالعمال)

(۵)- مسجد میں داخل ہونا۔ (ابوداؤد) (۲)- طواف کرنا۔ (بخاری مسلم)

(۷) - جماع کرنا۔ (القرآن) (۸) - عورت کی ناف کے بیجے سے لے کر گھٹوں

سمیت تک مرد کانفع اٹھانا۔ (بخاری)

سوال: جستخص یاعورت برنسل جنابت فرض ہواس پر کتنے کام حرام ہیں؟ جواب: جنابت کی حالت میں یانچ چیزیں حرام ہیں! المنطفى المنطفى المناه المنطقى المناه المنطقى المناه ال

(۱)- نمازير هنا\_ (القرآن) (۲)- مسجد مين داخل بونا\_ (ابوداؤد)

(٣)- قرآن یاک یا کہیں برکھی ہوئی آیت کو بغیرغلاف کے چھونا۔ (القرآن)

(۱۲)- قرآن یاک کی کوئی آیت زبانی تلاوت کرنا۔ ( کنزالعمال)

(۵)- طواف كرنا\_(بخارى مسلم)

سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ چض ، نفاس والی عورت یا کوئی جنبی شخص زبانی قرآن پڑھ سے ب

سکتاہے؟

جواب: انهى بعض لوگول يعنى غير مقلدا المحديث كى كتابول مثلاً! "فاوكى ثنائيه جلد 1 صفحه 20° "، "فآوكى علاء المحديث جلد 1 صفحه 30° "اور" فآوكى علاء المحديث جلد 1 صفحه 50° "اور" فآوكى علاء المحديث جلد 1 صفحه 54° "ميں لکھا ہے كہ: چيض، نفاس والى عورت يا كوئى جنبى مردوعورت زبانى جلد 1 صفحه قرآن كى تلاوت نہيں كرسكتے۔

سوال: بيه وضومر دياعورت پر کتنی چيزيں حرام ہيں؟

جواب: (۱)-نماز پڑھنا۔ (القرآن) (۲)- طواف کرنا۔ (زندی)

(٣)- قرآن مجيديا كسي بهي آيت كوبغيرغلاف كے جھونا۔ (القرآن)

سوال: كيادوده پيتے بيچ كا بيتاب ياك ہے؟

جواب: ہرگزنہیں، کیونکہ طحاوی، مصنف این ابی شیبہ مؤطا امام محر، مشکوۃ، فتح الباری شرح صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے چھوٹے بچے کے بیشناب کو پانی کے ذریعے صاف فرمایا ہے، چنا نچہ اگر وہ پاک ہوتا تو آپ صلی الله علیہ وسلم اسے بغیر دھونے کے یونہی جھوڑ دیتے، نیز طبر انی اور دار قطنی میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم اسے بغیر دھونے کے یونہی جھوڑ دیتے، نیز طبر انی اور دار قطنی میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا فرمان یوں ہے کہ ' پیشاب سے بچو کیونکہ اکثر عذاب بیشاب کی وجہ سے موتے ہیں' چنا نچہ اس حدیث میں بیشاب کا لفظ مطلق ہے جس میں ہرچھوٹے براے کا بیشاب میں ایک عام آدمی کے بیشاب کی طرح ہی دھویا بیشاب شامل ہے لہٰذا بے کا بیشاب بھی ایک عام آدمی کے بیشاب کی طرح ہی دھویا

For More Books Click On this Link
https://archive.org/details/@madni\_library

### شيم كابيان

سوال: مليم كن صورتول مين كياجا تابع؟

جواب: جے وضویا عسل کی حاجت ہو گراہے یا نی استعال کرنے پر قدرت نہ ہوا ہے تیم کرنا جا ہے اس کی صورتیں رہیں!

ملا- جارول طرف ایک ایک میل تک بانی کا پنترند ہو۔ (بخاری)

الی بیاری یا خم که بانی کے باعث بیار ہونے یا جان جانے کا اندیشہو۔ ب

🖈 - یا اتن سخت سردی ہو کہ نہانے سے مرجانے یا بیار ہوجانے کا قوی اندیشہ

ہو۔ صرف بینے کے لئے یانی ہووضو کے لئے ہیں تو بھی تیم کرسکتا ہے۔ (مصنف عبدالرذاق)

المازجنازه كے جيوث جانے كاخدشه ور (مصنف ابن الى شيبه)

المراعيد كے چھوٹ جانے كا خدشه ہو۔ (شرح نقابیہ اسمال الجازہ ")

🖈 - کسی سیت کوسل دیناممکن نه به وتوایت تیم کروا کے دن کردیا جائے۔ (ردالحتار)

الله المازكاونت تنك بهواور باني موجودنه بوتو تيم كرسكتاب (مصنف ابن اليشيه)

🖈 - جنبی اگر بانی کے استعال برقا در نه ہوتو تیم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ( بخاری )

سوال: تیم کاطریقه کیاہے؟

جواب: وضویا عسل یا دونوں کی با کی کی نیت کر سے باک مٹی یا پاک پھر پر دونوں ہاتھ ا ماریں پھر پورے چہرے کا مسح کریں پھر دوبارہ دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر بائیں ہاتھ سے دائیں کا اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا کہنیوں سمیت مسح کریں۔(دارتظنی)

سوال: تیم کن چیز دن سے کیا جاسکتا ہے؟

سی صلون المصطفی نظر کی سے جواب: سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں مٹی کومطلقاً پاک فرمایا گیا ہے لیعنی زمین کی جنس سے تعلق رکھنے والی کسی بھی چیز سے مثلاً مٹی ، پھر، ریت وغیرہ سے تیم جائز ہے البتدا گر کسی کیٹر سے مثلاً مٹی ، پھر، ریت وغیرہ سے تیم جائز ہے۔ (مصنف ابن البشید) کیٹر سے یا کئڑ ہے۔ (مصنف ابن البشید) سوال: تیم کن چیز وں سے ٹوٹ جا تا ہے؟

جواب: جن چیزوں سے وضوٹوٹ جا تا ہے انہی چیزوں سے تیم بھی ٹوٹ جا تا ہے۔ (ردالحتار)

نیزاگر یانی کے استعال پر قادر ہوجائے تو بھی تیم ٹوٹ جاتا ہے۔

(المغنى لابن قدامه)

سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ: جس وضو سے نماز جنازہ پڑھی ہواس سے دوسری نمازیں نہیں ہوتیں؟

جواب بید مسئلہ وضویے بارے میں نہیں بلکہ تیم کے بارے میں ہے بینی جو تیم نماز جنازہ پڑھنے کے لئے کیا گیا تھااس ہے کوئی اور نماز پڑھنا جائز نہیں۔

#### ﴿ مسجد کے آواب ﴾

سوال: مسجد میں داخل ہوتے وقت کون می دعاء پرهی جائے؟

جواب: بول تو مسجد میں داخل ہوتے وقت کی کئی دعا کیں مروی ہیں لیکن ان میں سے مشہور دعاء یہے۔ (ابوداؤد) مشہور دعاء یہ ہے!''اکلیٰ ہم افستے لی اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ''۔ (ابوداؤد)

سوال مسجدے نکلتے وقت کون می دعاء پر مطی جائے؟

جواب: اس پر بھی کئی دعا ئیس مروی ہیں نیکن ہمارے ہاں زیادہ تر بہی دعاء مشہور ہے اور بہی پڑھی جاتی ہے! '' اللّٰهُمَّ اِنِیْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَصْلِكَ ''۔ (ابوداؤد) سوال: مسجد میں داخلہ اور نکلنے کی دعا وس سے پہلے درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: الغرائب والافراد للدارقطنی ،ابن سی ،مسند فردوس للدیلمی ، ترمذی ، مسند امام

For More Books Click On this Link https://archive.org/details/@madni\_library

احمر ،ابن ماحيه

جامع صغیر، کنز العمال اور طبر انی اوسط میں مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت یا نکلتے وفت دعاؤں سے پہلے درود وسُلام کا حکم وعمل خود رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ثابت

-2-

جرے ''القول البریع''صفحہ 185 میں ہے کہ: حضرت ابو در داءرضی اللہ عنہ فرماتے

جب بهى مسجد مين داخل بهوتا بهول تو" السلام عليك يا رسول الله "كما

﴿ "القول البريع" صفح 185 ميں ہے كہ حضرت علقہ بن قيس رضى الله عندا ہے اور عين الله عندا ہے اور عين الله عندا مي اور حضرت محمد بن سيرين حضرات صحابہ كرام كمل كے بارے ميں فرماتے بين كه: وہ جب بھى مسجد ميں واخل ہوتے تو يوں كہتے" بصلى الله وملائكته على محمد، السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته" مسجد ميں كس ياؤں سے واخل اور كس ياؤں سے باہر آنا جا ہے؟

رب ببدين من پرس سے داخل اور بائين ياؤل سے نکلنا جاہے۔ جواب: مسجد ميں دائيں ياؤل سے داخل اور بائين ياؤل سے نکلنا جاہیے۔

(متندرك للحاتم)

اوریکم مجدکے گیٹ اور جوتے اتار نے کی جگہ دونوں کے ساتھ خاص ہے لہذا جونمازی معجد میں داخل ہوتے یا نکلتے وقت آ داب کا لحاظ نہیں رکھتا وہ اپنی نماز کے آ داب کا لحاظ کیونکر رکھتا ہوگا؟ کچھ ہزرگ معجد کی ہرصف میں داخل ہوتے وقت دایاں اور ہر صف سے واپسی پر بایاں یا واں رکھا کرتے تھے۔خدا عمل کی توفیق وے! (آمین) سوال: مسجد میں کیا کیا با تیں نا جائز ہیں؟

جواب: ٦٦- دنياوى باتني يا تيس لگانا ـ (بيهى شعب الايمان)

٢٢- فيخاطِل نايا تيقيم لكانا\_ ( بناري مؤطام مالك مندفردوس)

صلوة المصطفى تق كالمنافق تق كا

🖈 - برے اشعار پڑھنایا گانا گنگنانا۔ (ابوداؤد)

حلا- لرائی جھڑا کرنایا کسی کومبحد میں اسلحہ دکھانا۔ (ابن ماجہ)

🖈 - بھا گنادوڑنا۔ (بخاری)

🖈 - تھوکنایارینٹ نکالنا۔ (بخاری مسلم،نسائی)

٢٢- بدبودار چيز کھا کرمسجد ميں آنا۔ (ساحبت)

🛠 - كسى كمشده چيز كامسجد ميں اعلان كرنايا كسي ضرورت مند كاسوال كرنا\_ (مسلم)

ابوداؤد) مساجد کی فخر بیز نین و آرائش\_(ابوداؤد)

🛠 - کسی کا فرومشرک کامسجد میں داخلہ (خواہ سجد کی تغییر کے لئے ہو) - (القرآن)

المرابير) بقاءِ مسجد ميس اذان دينا - (ابوداؤد، نصب الرأبير)

🖈 - مسجد میں پاگلوں اور سات سال سے کم بچوں کا آنا۔ (ابن ماجہ)

تلا- خريدوفروخت كرنا\_(زندى)

🚓 - مسجد میں کسی برحد جاری کرنایا کسی پرتلوار جلانا۔ (ابوداؤد)

المرتا مسجد میں نماز جنازه ادا کرتا۔ (مندامام احمر، ابوداؤد، ابن ماجه)

الكيان ينخنا (متدرك للحام) الكيان ينخنا (متدرك للحام)

الدواؤد،ابن ماجه) مسجد میں جنبی عیض ،اور نفاس والی کا داخلہ۔ (ابوداؤد،ابن ماجه)

الما - بقاءِ مسجد میں وضویا عسل کے جھینے گرانا۔ (ناوی رضوبہ)

کرتا۔ مسجد میں کنکھی کرنا۔ (نادی رضوبہ)

سوال: مسجد میں چھوٹے بچوں کو قرآن یاک کی تعلیم دینا کیساہے؟

جواب چونکہ ابن ماجہ اور مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ مسجدوں کو چھوٹے بچوں اور یا گلوں سے بچاؤ

اس کے اگر بی محمدار ہوں اور مساجد کے آ داب سے واقف ہوں اور مسجد کا

ادب ملحوظ رکھا جائے تو جائز ورنہ ناجائز نے۔ ( نادی فیض ارسول ) For More Books Click On this Link

مر صلوقا المصطفی تین کی کی کی کی کی سوال: منجد میں عبادت کرنے کے لئے ہر بارایک ہی جگد خاص کرلینا کیساہے؟ جواب: سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا که "مسجد میں کوئی محض اپنے لئے جگہ مقرر نہ کرے جیسے اونٹ جگہ مقرر کرلیتا ہے"۔ (کنزالعمال) لہذا ہر بارایک ہی جگہ پرآ

سوال: مسجد میں کھانایا بینایا سونا کیساہے؟

جواب مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ دمسجدوں کو تکیہ نہ بناؤ 'کیکن بوقت ضرورت جائز ہے جیسا کہ ابن ماجہ میں ہے کہ دمسجدوں کو تکیہ نہ بناؤ 'کیکن بوقت ضرورت جائز ہے۔ جائز ہے جیسا کہ ابن ماجہ میں ہے لہٰذااگراء تکاف کی نیت کرلی جائے تو درست ہے۔ سوال: بدندا ہب کی مسجدوں میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟

جواب: سورہ توبہ آیت 108 میں "مبجد" کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ: "اُسِسَ علی التقوی مِن اَوَّلِ یَوْم "یعنی جس کی بنیاد پہلے دن ہے، ی تقوی پر ہو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیاء اللہ کے سلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیاء اللہ کے باد بوں اور گستا خوں کی مبجد جے تقوی کے لئے نہیں بلکہ مسلمانوں میں شرارت کے لئے بنایا گیا ہووہ "مبورہ تو بہ آپ میں ایک مبجد جے قرآن نے سورہ تو بہ آپ اس میں نماز بر صفحتی کہ وہاں جانے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ ایمان والوں کے ایمان السے گرانے کا بھی تھم دیا کیونکہ اس کی بنیا وتقوی نہیں تھی بلکہ وہ ایمان والوں کے ایمان السے گرانے کا بھی تھم دیا کیونکہ اس کی بنیا وتقوی نہیں تھی بلکہ وہ ایمان والوں کے ایمان کے خاشے اور جماعت کوتو ٹرنے کے لئے بنائی گئی تھی۔

﴿ - بنانچ بنی وجہ ہے کہ: سیّدنا فاروق اعظم رضی الله عنہ کی بارگاہ میں جب پھالوگ ایک شخص کے لئے مسجد قباء میں امامت کی سفارش لے کراسے ساتھ لائے تو آپ رضی الله عنہ نے فرما ایک شخص کے لئے مسجد قباء میں امامت کی سفارش کے کراسے ساتھ لائے تو آپ رضی الله عنہ نے فرما الله عنہ نے فرما کرتا تھا؟ اس نے فورا میر کی اللہ کو مسمی الله کی قسم ، میں اس وقت بچے تھا وہ سب بوے شھان کے دلوں کے حالات سے میں بالکل بے خبر تھا اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں ان کے ساتھ بھی بھی

المسلمل المسلمل المناهم المناه

نمازنه پڑھتا، میں تو بہی مجھتار ہا کہ: وہ اللّٰد کا قرب جائے ہیں حالانکہ میں ان کے دلوں کی کیفیت سمجھنیں پایا، چنانچے سیّدنا فاروق اعظم رضی اللّٰدعنه نے اس کی معذرت قبول فرما کراسے مسجد قباء کا امام مقرر فرما دیا۔ (تاریخ المیس جلد 3 صفحہ 25)

نوٹ ۔ جس مجد میں رسول الد صلی الد علیہ وسلم کی شان میں بے ادبیاں ، نیز بتوں والی آیتوں کو انبیاء واولیاء پر چسپاں کیا جائے ، رسول الد صلی الد علیہ وسلم کوخدا کے دیئے ہوئے اختیارات کا کھلا انکار ، خدا کے دیئے ہوئے علم غیب کا انکار ، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کر بیمین کی تو بین ہو، اور جہاں صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار پر نکتہ چینیاں کر کے انہیں گالیاں دی جائیں جہاں اسلاف امت کو لعن طعن کیا جائے ، جہاں مسلمانوں پر بلاوجہ کفروشرک کے فقوے لگا دیئے جائیں ، وہاں پر سی جانے والی نماز کو مسلمانوں پر بلاوجہ کفروشرک کے فقوے لگا دیئے جائیں ، وہاں پر سی جانے والی نماز کو اللہ کیونکر قبول فرمائے گا ، چونکہ نماز کے لئے جگہ کا پاک ہونا بھی شرط ہے اور ظاہری اللہ کیونکر قبول فرمائے گا ، چونکہ نماز کے لئے جگہ کا پاک ہونا بھی شرط ہے اور ظاہری نجاست سے باطنی نجاست نیا دہ خطرناک ہے جو پانی سے بھی دور نہ ہو۔خدا سی حفی کی فور نہ ہو۔خدا سی حفی کی فور نہ ہو۔خدا سی حفی کی نو

سوال: عورتوں کا نماز جمعہ، نمازعیدیا رمضان المبارک میں صلوۃ التیلیج سے لئے مسجد میں آنا کیسا ہے؟

جواب: مسند ابی یعلیٰ موسلی صفحہ 996 میں ہے کہ '' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگرتم سے تمہاری عور تیل مسجد میں آنے کی اجازت مانگیں تو انہیں اجازت دے دو'۔

للبذاا كرفتنے كا ذرنه مواور پردے كا انظام بھى ہونيز مساجد كا احر ام بھى لمحوظ ركھا

روکا گیا تھا اس وفت تقریباً ہرگھر کے مردحضرات بھی علم دین کی ضروری تغلیمات ہے فیض باب اور آراستہ تنے جس سے وہ اپنی گھر بلومستورات کی دین تربیت کا فریضہ خود ہی

صلوة المصطفی علی جی سے استان کی اور بیما اللہ جاہل ہیں اور بیمالیا کرتے ہے لیک جاہل ہیں اور شہروں میں خواتین کی وین تربیت کے لئے مساجد و مدارس کے علاوہ کوئی اور جگہ بھی نہیں شہروں میں خواتین کی وین تربیت کے لئے مساجد و مدارس کے علاوہ کوئی اور جگہ بھی نہیں البذا خواتین کوسکول، کالج اور بازار وغیرہ جیسی پُرفتن جگہوں سے روکئی بجائے محض مسجد جیسی پاکیزہ جگہ میں نماز اور تعلیم دین سے بلاوجہ روکنانری جہالت اور سراسر طلم ہے۔ بین جوائیل سنت کی مساجد و مدارس سے روک دینے کا بدذاہب بھر پور فائدہ اٹھاتے ہیں جوائیان وعقیدہ کے لئے انتہائی نقصان دہ ہے۔ رکاللہ فافھہ وا)

#### ﴿إذان وا قامت كابيان

سوال: اذان دینے کی کیا فضیلت ہے؟

جواب: فرمودات نبوی صلی الله علیه وسلم بین که!

جهر - " اذان دینے والوں کی گردنیں قیامت کے دن سنب سے اونجی ہونگی'۔ (مسلم)

الله من من ایک ون مین منتسم کے لوگ ستوری کے میلے پر ہوں گے ان میں ایک وہ

جو پانچوں نمازوں کے وقت اذان دیتا ہے۔ (ترندی)

المركب الله كالم تحديد المركب المركب

سوال: اذان كهني كاشرى علم كيا ب

جواب: باجماعت فرض نمازوں کی وفت پرادائیگی کے لئے اذان دیناسنت مؤکدہ

ہے۔(بخاری)

نیزاس کا حکم مثل واجب ہے کہ اگر اذان نہ کھی جائے تو وہاں کے سب لوگ

كنهگار مول ك\_ \_ ( فادى عالىكىرى )

سوال: نماز کاونت شروع مونے سے پہلے ہی اذان پڑھنا کیسا ہے؟

جواب ۔ وقت سے پہلے ہی گئی از ان کود وبارہ کہنا جا ہیے۔ (طحادی، ابوداؤد)

المسطفى الله كالمسطفى الله كالمسطفى الله كالمسطفى الله كالمسطفى الله كالمسطفى الله كالمسلطفى المسلطفى المسلط

سوال: مؤذن كااذان مي يهلي درودشريف پرهناكيها يد

جواب: الله تعالیٰ نے درود شریف پڑھنے کی ہروفت اجازت دی ہے کسی وفت بھی منع نہیں چنانچہ!

المراح المرابع "صفحه 2 5اور" الترغيب والترهيب للاصهاني "جلد 2 صفحه 333 ميس سيدرود پر هنا" الله سنت "صفحه 333 ميس سيدرود پر هنا" الله سنت " كاعلامت ہے۔

اللہ علیہ والتر هیب الاصهانی ''جلد 2 صفحہ 333 میں ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام سے فرمایا: اے موی! کیاتم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تم پیا سے مند ہو؟ عرض کیا: الله اہماں ، فرمایا محد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر کثر ت سے درود بھیجا کرو۔

اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھ پر کثر ت سے درود پڑھنے والا قیامت کے دن میرے اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھ پر کثر ت سے درود پڑھنے والا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزد کے ہوگا۔

المجال التخريج الصغير صفحه 27 ميں شعب الايمان اور مجم اوسط كے حوالے سے منقول كروجتى اللہ اللہ اللہ اللہ عليه وسلم نے ارشاد فر مايا: "مجھ پر كثرت سے درود بھيجا كروجتى كر سخت اندھيري رات ميں بھى اور روشن دن ميں بھى"۔

ہے۔ اور اذان سے پہلے کا خوت ملاحظہ فرمائیں کہ سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک الجامع الصغیرللسیوطی صفحہ 391 میں ہے کہ!'' ہروہ اہم کام جس سے پہلے اللہ کی حمد اور جھ پر درود نہیں پڑھا جاتا وہ کام ابتر، اقطع اور برکت سے خالی ہے'۔ اس لئے اذان سے پہلے بھی درود خریف پڑھلیا جاتا ہے کیونکہ اذان سے پہلے بھی درود خریف پڑھلیا جاتا ہے کیونکہ اذان بھی ایک اہم کام ہے۔

ایزام قاضی عیاض مالکی''شفاء شریف' صفحه 276 میں فرماتے ہیں که' درود
 کاوقات میں سے اذان کے وقت درود شریف پڑھنا بھی ہے'۔
 ایز''فآولی کبرلی' جلد 1 صفحہ 131 میں امام ابن حجر کمی فرماتے ہیں کہ' جمیں سے ازان نہیں۔

دیتا کہ ہم اذان سے بل رسول الله علی الله علیہ وسلم پردرودشریف کوئے کریں'۔

ہے۔ ای طرح علامہ عثمان بن محمہ شطاد میاطی اپنی کتاب' اعانة الطالبین علی حل الفاظ فتح المبعین' جلد 1 صفحہ 626 میں فرماتے ہیں کہ' شخ کبیرالبکری نے فرمایا کہاذان اورا قامت سے پہلے درودوسلام پڑھنا سنت ہے'۔

سوال: مؤذن کا اذان کے بعد درودشریف پڑھنا کیسا ہے؟

مد سر الصل لا اسلامان فال کے درمسلم صف 36، ماری نا الک

جواب: سرکارِ دوعالم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد پاک دمسلم صفحه 163 "،ابوداؤد، نسائی اورتر ندی میں ہے کہ!" جبتم مؤذن کی اذان سنوتواس کا جواب اس کی مثل دواور پھر مجھ پر درود پڑھو' اس کے درود پڑھو' اس کے درود پڑھو' اس کے درود پڑھو' اس کے درود پڑھا جا تا ہے کہ عوام بھی من کر پڑھ کیں۔ سوال: میہ کہنا کیسا ہے کہ حضرت بلال رضی الله عنداذان سے پہلے یا بعد میں کی جھنہیں مرد ھتر تھے؟

جواب: سراسرغلط بیانی ہے کیونکہ ابوداؤدشریف میں ہے کہ' حضرت بلال اذان سے کہ مورت بلال اذان سے کہ اور بلندد عاء مانگا کرتے تھے' چنانچہزندی میں ہے کہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دعاء سے کہ درودشریف پڑھنے کا حکم دیا ہے۔

الله عنه الله عنه المن معد جلد 2 صفحه 125 مين ہے كه : حضرت بلال رضى الله عنه جب بھى اذان سے فارغ ہوتے تورسول الله صلى الله عليه وسلم كے در دولت كے سامنے كھڑ ہے ہوكر " جى على الصلوة ، حى على الفلاح اور الصلوة يا دسول الله كاراكرتے تھے۔

الماراكرتے تھے۔

🛠 - نیز بھم کبیر جلد 2 صفحہ 193 میں ہے کہ: حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان

دینے کے بعد جمرہ انور کے سامنے 'السلام علیك یا رسول الله ورحمة الله وبرکاته' بڑھا۔

سوال: اذان کے ساتھ درودشریف پڑھنے کی سب سے پہلے کس نے نالفت کی ؟ جواب: ''الدرة السنیة فی الدر علی الوها بیت '' (سرم) صفحہ 41 میں علامہ سید احمد حلان کی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ!

" محمد بن عبدالو باب نجدی درود پڑھنے سے منع کرتا تھا اور سن کرسخت ناراض ہوتا تھا جو بھی درود شریف پڑھتا اسے سخت سزا دیتا تھا یہاں تک کہ ایک نابینا صالح مؤذن کو صرف درود شریف پڑھنے پراس نے قبل کردیا، وہ کہا کرتا تھا کہ زانیہ عورت کے گھر آلات موسیقی کا گناہ بینارے پر درود پڑھنے سے کم ہے (معاذ اللہ) اس لئے اس نے درود شریف کی شہرک کتاب دلائل الخیرات اور درود وسلام کی دوسری کتب کوجلوادیا"۔ سوال: اذان کے بعد یا پہلے کون سادرود پڑھا جائے؟

الله "- كذر الم محمد بن علان شافعي اشعرى كي "الفقوحات الربانيه جلد 2 صفحه 113 " المين م كه "براذان كے بعديه كها جائے" أكسط للوة و السّكلام عَدَيْكَ يَسا رَسُولَ الله "-

سوال: کیارپردرود بدعت ہے؟

جواب ہر گرنہیں بلکہ بدور وصحابہ کی سنت ہے چنانچہ!

۲۲- "وسيم الرياض شرح شفاءً" جلد 3 صفحه 454 ميں ہے كه "صحابہ كرام دربار رسالت ميں جب كه "صحابہ كرام دربار رسالت ميں جب بھی حاضر ہوتے تؤیوں سلام عرض كيا كرئے" السطسلوة و السكلام

## المسطفى تق المسلم المسل

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ "-

﴿ نَيْرَسِرة علبيه جلد 1 صنحه 320 ميں ہے كَهُ جب بھی رسول الله عليه وسلم كَنْ حب بھی رسول الله عليه وسلم كنى درخت يا بھركے ياس سے كزرتے تووہ أكسطاؤة وَ السّكامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله "كُنّا".

الله "كُنّا".

۲۵ - "معارج النوت" (تتمه فاری) صفحه 46 میں ہے کہ: ظهر کی نماز کا وفت تھا اور صحابہ نماز کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کررہے تھے کہ: ایک اعرابی آیا اور اس نے بلند آواز ہے کہا: "اکستالوہ و السّکام عَلَیْكَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ "، اور خاموش معلیا ۔

﴿ عَرِمَقَلَدا المُحديث مولوى صلاح الدين يوسف في رساله ما بهنام "حربين" بهم م جورى 1992ء ميں لکھا ہے کہ: حضرت ابن عمر دضى الله عنبمار سول الله صلى الله عليه وسلم كروضه انور بر كھڑ ہے ہوكر" اكتصلوة و السّكام عَدَيْكَ يَا دَسُولَ الله "برُها كروفه انور بر كھڑ ہے ہوكر" اكتصلوة و السّكام عَدَيْكَ يَا دَسُولَ الله "برُها كرية على الله "برُها كرية برهنا جا ہے تو برُه سكتا ہے۔

الله المراضية الحرم علامه عبد الحميد الخطيب سابق ركن مجلس شورئ حكومت سعوديد كنة المراكم المحتلفة أو السكام عملي عكن يكارسول الله "كوروك والمدوم المبيكوبدنام كررب بين "(رحمت كائنات مفح 395)

سوال: کیچه حضرات پھر بھی نہیں مانے؟

جواب: ہم انہیں منابھی نہیں سکتے '' تحتیّم اللّٰهُ عَلیٰ قُلُو بِهِمْ وَعَلَی سَمْعِهِمْ وَعَلَیٰ اللّٰهُ عَلیٰ قُلُو بِهِمْ وَعَلَیٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَیٰ اللّٰهِ عَلَیٰ اللّٰهِ عَلَیٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

سوال: اذان کے حوالے سے مؤذن کی کیا ذمہ داری ہے؟

جواب: جهر مؤذن باوضو بور (بغاری برندی)

المسطفى الله المسطفى الله المسطفى الله المسطفى الله المسلطفى المسلطفى الله المسلطفى الله المسلطفى المسل مؤذن قبله رُخ موكراذان كمير (ايوداؤد) مؤذن این شهادت کی انگلیول کوکانوں میں ڈالے۔ (بخاری) ہے۔ اذان ایکی آواز میں دے۔ (سیح ابن خزیم) → اذان او کی آواز میں دے۔ (بخاری، مندامام احمہ) → اذان کے کلمات کوا چھے تلفظ کے ساتھ ادا کرے۔ (تغیر قرطبی) 🛠 - اذان کے کلمات کو اتناکھ ہر کر ادا کرے کہ سننے والاسکون سے اذان کے کلمات کاجواب وے سکے۔ (ترزی، دارتطنی) 🖈 - " و حمال الصلوة " بردائيس اور " حمال الفلاح " بربائيس رخ پھير ہے۔ (ابوداؤد) سوال: الرمؤذن لفظ"الله أكبر "كو"الله أكبر " يا "الله أكبر " يا "الله اکتبار " کے تواس کی اذان کا کیا تھم ہے؟ جواب كوئى مؤذن اذان دية موسئيا امام نماز يرهات موسئ اگرايسالفاظ كمية وه اذ ان یا نماز واجب الاعاده ہے۔ (الانقاءلابن عبدالبرصخہ 148، فآوی رضوبیہ) سوال: اذان كاجواب دين كاكياطريقه يدي جواب: سرکاردوعالم صلی الله علیه وسلم کاارشاد یاک مسلم میں ہے کہ! '' جب مؤذن اذان دے تو جو تحض اس کے جواب میں اس کی مثل کیے۔۔۔ اور جنب وہ 'حَتی عَلَی الصَّلُوةِ 'اور' حَتی عَلَی الْفَلاح' 'پر پہنچے توسامع اس کے جواب من 'لا بحول و كَلاقُوهُ إلا بالله "كهووه جنت من داخل مومًا". سوال: فجر کی از ان اور دوسری از انوں میں کیا فرق ہے؟ جواب: فجرك اذان مين تحتى عَلَى الْفَلاح "ك بعددومرت، السطاوة خيرين النوم" كي- (ابوداؤد،مصنف ابن اليشيب)

سوال: 'الصّلوة حَيْرٌ مِّنَ النّوم ' كاكيا جواب ديناجا ہيے؟ جواب: 'صَدَقت وَبَرَدْت ' (تم نے جي كها اور اچھا كام كيا) (كتاب الاذكارووى)

سوال: اذان كاجواب ندريخ والول كے لئے كياسزائے؟

جواب حضرت سوید بن عفلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان سنتے تو ایسے ہوجائے گویا کسی کو بہجانتے ہی نہ ہوں۔ ( کنزالعمال) جہا۔ فرمانِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ: ''جب بھی تم اذان سنوتو کھہر جایا کرؤ'۔

(حلية الاوليالا في تعيم)

للنزااذان کے وقت سب کام موقوف کر کے جواب وینا جاہیے ورند معاذ اللہ

خاتمه برابونے كاخوف ہے۔

سوال: اذان کے بعد کون می دعاء مانگی جاہے؟

جواب: "اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعُ وَالْفَضِيْلَةَ وَالتَّامَّةِ وَالصَّلُوةِ الْقَائِمَةِ الْتِ الْمَوْفَةُ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا (سَيِّدَنَا) مُحَمَّدُنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُو دَنِ الَّذِي وَعَدْتَهُ وَارْزُقْ نَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادُ "(تَعْيرِدُونَ اللَّذِي وَعَدْتَهُ وَارْزُقْ نَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادُ "(تَعْيرِدُونَ اللَّائِينَ المَالِمَ مَعْدَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُنْ عَادَ "(تَعْيرِدُونَ اللَّائِينَ المَالِمَ مَعْدَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُلِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُنْعَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيلُولُ اللَّهُ الل

سوال: اذان كى دعاء بين جو 'و الدَّرَجَة الرَّفِيْعَة 'اورا خربين' و ارْزُقْ نَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُحْلِفُ الْمِيْعَادُ 'كَهَاجَاتا ہے يَصْور نِي اكرم صلى الله عليه وسلم سے ثابت نہيں كيابيد بدعت اور ناجائز ہے؟

جواب: بیالفاظ برگرجی بدعت نہیں بلکہ رسول الله علیہ وسلم کے دیے ہوئے جم کے عین مطابق ہیں کیونکہ (الدرجة الدفیعة) لینی بلند درجہ کی طلب کا حکم سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے یوں ارشا دفر مایا ہے کہ '' مجھ پر درود کثر ت سے بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود تمہار سے گناہ معاف کروا دیگا اور میرے لئے اللہ سے مقام وسیلہ اور مقام درجہ بھی مانگا کرو چنا نچہ میرامقام وسیلہ ہے ہے کہ میں اپنے رب کے حضور تمہاری شفاعت کروں گا'۔ (الجامع الصفی للسوطی موجہ 87)

ملاح فيز حضرت الوبريره رضى الله عنه بين روايت بين كه رسول الله على الله عليه وسلم For More Books Click On this Link https://www.facebook.com/MadniLibrary/ نے ارشاد فرمایا کہ ''میرے لئے اللہ تعالیٰ سے مقام وسیلہ اور جنت میں بلند درجہ مانگا کرو''۔ (الجامع الصغیرللسیوطی صغہ 289)

نوٹ مستحن الفاظ کا دعاؤں وغیرہ میں اضافہ کرنا جائز ہے اسے ناجائز قرار دینا ہرگز انصاف نہیں بلکہ سنت سے ثابت شدہ دعاء واذ کاراور درود شریف وغیرہ میں ایجھ الفاظ کا اضافہ کرنا صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے چنانچہ سلم شریف صفیہ 489 میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ الله صلی الله علیہ وسلم "کے سکھائے ہوئے تلبیہ میں ال الفاظ کا اضافہ خود اپن طرف سے یوں کیا کرتے" لکیٹ کے کیٹ کی سکھائے وافحہ وافحہ وافحہ وافحہ کی کا کہ تاب کے کا فیا کہ کا کہ تاب کی کیا کہ اللہ کا اللہ کا اضافہ خود اپن طرف سے یوں کیا کرتے" لکیٹ کے کہ تاب کی سکھائے وافعہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا افاظ کا اللہ کیا کہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کی کے اللہ کا اللہ کا اللہ کی کا اللہ کا اللہ کی کے اللہ کی کیا کہ کا کہ کا کہ کی کے اللہ کا اللہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کی کے کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کی کے کہ کے کہ کی کے کہ ک

المن المحدیث کے نامور مولوی عبد الجبار نے '' فاوی نذیر یہ جلد 2 '' میں مسنون دعاؤں وغیرہ میں الفاظ کے اضافے کے حق میں اور اسے بدعت قرار دینے کے رد میں یوں لکھا کہ ' میر ہے ہم میں بیسب تشددات ہیں الفاظ ماثور پراگر بچھالفاظ حسنہ زیادہ ہوجاویں تو اس میں بچھ مضا لقنہیں ۔۔۔ بہت سے مواقع میں ثابت ہے کہ صحابہ کرام اور علاء اسلام الفاظ ما ثورہ پر درود شریف اور دعوات (دعاؤں) میں بعض الفاظ زیادہ کرتے تھاور یہ تعال بلا تکمیر جاری رہانماز میں بھی ۔۔۔ کوئی مضا کفتہیں''۔ سوال: جب مؤذن کے 'آشھ کہ آئ مُ ہے تھا اگر میں الله ' تو سننے والے کو کیا کرنا میں الله ' تو سننے والے کو کیا کرنا میں ج

جواب: المقاصد الحنه صفحه 390 میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنه سے مرفوعاً روایت ہے کہ 'جوموزن کے قول' آشھڈ ان مُحکمدًا رَّسُولُ اللهِ ''کے وقت دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائے اس کے لئے میری شفاعت حلال موگئ'۔

﴿ مَنْ 'رُدُ الْحُنَارُ ' جَلَد 1 صَفْحَه 84 اور ' اعانة الطالبين ' جلد 1 صَفَّه 627 مِن بِهِ ٢٠ - مِنْ ' رَدُ الْحُنَارُ ' جَلَد 1 صَفْحَه 84 اور ' اعانة الطالبين ' جلد 1 صَفْحَه 627 مِن بِهِ كَمَا ذَان مِن ' أَشْهَدُ أَنَّ مُ حَمَّدًا رَسُولُ الله ' سِنْنِ والا ' صَدَّى الله عَلَيْكَ يَا

For More Books Click On this Link
https://archive.org/details/@madni\_library

رَسُوْلَ اللّهِ "بِرِْ هِ اورا بِ انگوهُوں کو بوسدد کے کرا بی آنکھوں سے لگائے اور بیہ برِ ھے' فَیْ رَبِّ فَیْ مَیْ مِیْنِی بِالسَّمْعِ وَ الْبَصَرِ "ایسا کرنے والے کوحضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم جنت میں لے جائیں گے، اوراس کی آنکھیں کرنے والے کوحضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم جنت میں لے جائیں گے، اوراس کی آنکھیں کرمے وزار بردیگی

ہے۔ طحطا وی علی المراتی جلد 1 صفحہ 287،288، وغیرہ میں یوں ہے کہ اذان کے وقت اسم رسالت من کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانا مستحب ہے۔ نیز تفسیر روح البیان جلد 7 صفحہ 272، ور انجیل برنا ہاس (مترجم) صفحہ 73،72 میں بیا بھی ہے کہ: ایسا کرنا حضرت آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ سوال: اذان اور اقامت میں کیا فرق ہے؟

جواب: جماعت کے وقت اذان ہی کی مثل الفاظِ اقامت کے جاتے ہیں کی مثل الفاظِ اقامت کے جاتے ہیں کین ان میں 'حتی عکی الفکلاح' کے بعد دوبار' قَدْ قَامَتِ الصَّلُوةُ ' کہاجا تا ہے۔ (ابوداؤد) سوال: اقامت کا جواب کیسے دیا جائے؟

جواب: ا قامت كاجواب بهى اذان بى كى طرح بيم كر " قَلْدُ قَسامَت كا السَّلُوةُ " بر " اَقَامَهَا اللَّهُ وَ اَدَامَها " كَهِد (ابوداور)

> سوال: اقامت کے دوران کس وقت کھڑے ہونے کا تھم ہے؟ جواب: اس کی چندصور تیں ہیں!

(۱)-امام ابھی پہنچا ہی نہ تھا کہ اقامت شروع ہوگئ تو جب تک امام نہ پہنچے ہرگز بھی کھڑے نہ ہوں خواہ اقامت بوری ہی کیوں نہ ہوجائے۔

(بخاری، سلم، ابن حبان، مصنف عبدالرزاق، بیبی ، نتج الباری، عدة القاری، مصنف ابن ابی شیبه وغیره)

(۲) - اور اگر امام دور این اقامت سامنے سے حاضر ہوتو اسے ویکھتے ہی سب مقتدی کھڑے ہوگا۔ (عالمگیری، ردامختار)

(۳)- اور اگر امام دوران اقامت صفوں کے بیچھے سے آئے تو جس صف سے گزرتا

المسطفى الله الله المسطفى المسطفى المسطفى الله المسطفى ا جائے وہ صف کھڑی ہوتی جائے۔(عالمگیری،ردالحتار) (۷)-اگرامام پہلے سے ہی مصلیٰ پر ہوتوامام اور مقتدی سب کے لئے ' محسبی عَسلَسی الصَّلُوةِ "يا" حَى عَلَى الْفَلاح "يا" قَدْ قَامَتِ الصَّلُوةُ "يركُرُ ابونامسنون ب (رکیکن "حسی علی الفلاح" پرکھراہونازیادہ بہتر ہے)(مندبزار ہیجی طرانی مصنف عبد الرزاق، مجمع الزوائد، فتح البارى،مصنف ابن ابي شيبه، كتاب الآثار، جامع المسانيد،مؤطاا مام محمه ) سوال: جو محص دوران اقامت آیاات کیا کرنا جاہے؟ جواب: فورأبیره جائے اور بیٹھ کرہی اقامت سنے۔ (مجمع الزوائد) سوال: بعض لوگ منتیں سیدھی کرنے کا بہانہ بنا کر پہلے ہی سے کھڑے ہوجاتے ہیں بیہ جواب: بخاری مسلم ودیگر کتب حدیث میں بدبات بالکل واضح ہے کہ ہمیشہ سے یہی معمول رہا ہے کہ پہلے اقامت کمی جاتی اور بعد میں صفیں درست کی جاتیں اور ایہا ہی

سوال: اقامت كمنے والاكہاں كھڑا ہوكرا قامت كے؟

جواب: اقامت کہنے والا اگر اس طرح کا نہ ہو کہ اسے خلیفہ بنایا جاسکے تو وہ امام کے دائیں طرف والے نمازیوں میں کھڑا ہو کرا قامت کے الیکن اس کے لئے صرف پہلی صف میں ہی اقامت کہنا ضروری نہیں بلکہ جہاں تک اس کوامام کے حالات معلوم رہیں جس صف میں بھی جا ہے کھڑا ہو کر تکبیر کہ سکتا ہے۔ (نادئ قاضی خان، نادی رضویہ) سوال موزن یاامام کے علاوہ کا قامت کہنا کیسا ہے؟

جواب: سركارِ دوعالم صلى الله عليه وسلم كا ارشاد باك دوجامع صغيرللسيوطي، ميں ہے كه: مؤذن اذان كاحقدار ہے اورامام اقامت كا"\_

ے اجازت لینا چاہیے۔

سوال: كيااذان كے بعداور نمازے پہلے كوئى اوراعلان جائزے؟

جواب: استاذی وسندی پیرابوالفیض محدث ابدالوی رحمنة الله علیه است منع فرمایا کرتے

نظے، نیز فرمایا کرتے تھے کہ جواذ ان نماز کے لئے دی جاتی ہے وہ اللہ کا اعلان ہے اور جب

تك الله كاعلان كي ميل نبيس موجاتي تب تك دوسراكوني اوراعلان جائز نبيس-

سوال: کیااذاک صرف نمازی کے لئے دی جاسکتی ہے؟

جواب: ہرگز ہیں! بلکہ ہرامراہم کے لئے اذان کھی جاسکتی ہے مثلًا!

ہے۔ پیدا ہونے والے بیچے کے کان میں۔ (ترندی سخہ 481)

ہ ﴿ ۔ شیاطین اور آسیب کو بھائے کے لئے۔ (مسلم سخہ 164)

ہے۔ مکان یاعلاتے میں خیروبر کت اور اُمن وامان کے لئے۔

(مجم فيرحصه 1 صفحه 179)

حلا- ول کی بے بینی اور تم دور کرنے کے لئے۔ (مندفردوں جکد 3 صفحہ 558)

حكا - تنها كى اوروحشت دوركرنے كے لئے ـ (طلبة الاولياء جلد 4 صفحہ 137)

¬ ا گ سے بیخے کے لئے۔ ( کوزالحقائق جلد1 صفحہ 69،58، جامع صغیر صفحہ 45)

سوال: قبر براذان دینا کیساہے؟

جواب مستحب ہے کیونکہ امام سیوطی کی 'شرح الصدور'' صفحہ 139 اور کیم ترندی
کی ' نوادرالاصول' صفحہ 323 میں ہے کہ 'جب مرد ہے ہے سوال ہوتا ہے کہ تیرارب
کون ہے؟ توابلیساس پرظا ہر ہوتا ہے اورا پی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کہ بلاشبہ میں
ہی تیرار ہوں' چنانچہ بخاری صفحہ 101 ومسلم صفحہ 164 میں ہے کہ 'جب مؤذن
اذان کہتا ہے توشیطان پیٹے پھیر کر ہوا مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے'۔

ہے۔ ہے۔ نیز مندا مام احمد بن عنبل جلد 3 صفحہ نمبر 377اور مشکوۃ صفحہ 26 ہیں ہے کہ: رسول اللہ علیہ وسلم بھی اپنی صحابہ کے ساتھ حضرت سعد بن معاذرضی اللہ عنہ کو دنن

المسلفى الله المسلفى المسلفى الله المسلفى الله المسلفى الله المسلفى ال کرنے کے بعدائی قبر پرکافی دیریک شبیج ونکبیر فرماتے رہے جب وجہ پوچھی گئی تو فرمایا: اس نیک شخص براس کی قبر تنگ ہوگئی بہال تک کہ ہماری تنبیج وتلبیر کی برکت سے اللہ نے اس کی قبر کو کشادہ 🛠 - انیزمسند ابی یعلیٰ موسلی صفحہ 762 میں ہے کہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذ ان دینے سے آسان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس وفت دعاء ☆- فيزاعانة الطالبين جلد 1 صفحه 598 ميں امام ابن حجر کا قول منقول ہے کہ: قبر پر اذان دینے کا ایک فائدہ رہی ہے کہ میت کومنگر نگیر کے سوالات کے جوابات دینے میں سوال: کیاجمعه کی دوسری اذ ان کازبان سے جواب دینا جاہیے؟ جواب: خطیب کے علاوہ سب کے لئے ممنوع ہے۔ ( زنمۃ القاری شرح سیح بخاری ) سوال: بعض لوگ جمعہ کی بہلی اذان کے بعد بھی کاروبار کرتے رہتے ہیں بیکیا ہے؟ جواب: پہلی اذان کے ہوتے ہی جمعہ کی تیاری کرنا واجب ہے اگرخرید وفرخت کی یانماز جمعہ کے لئے جاتے وفت خرید وفروخت کی توسخت گناہ ہے۔ (احکام القرآن للجساس) سوال: اذان کے بعد مسجد سے بلاعذر نکل جانا کیا ہے؟ ر جواب: سرکارِ دوعالم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که 'جوشی اذان کے بعد مسجد سے نکلا کہ نہ ہی اسے کوئی حاجت ہواور نہ ہی اس کا واپس آنے کا ارادہ ہوتو وہ منافق ہے' (ابن ماجہ) سوال: کٹی اذانیں کے بعد دیگرے سنے تو کیا کرے؟

For More Books Click On this Link https://archive.org/details/@madni\_library

جواب: کیملی کا جواب دینا واجب ہے، بقیہ کا جواب دینامستحب ( فاوی رضوبہ )

## ﴿ نماز کے فضائل ﴾

سوال: قرآن کریم میں یا نچول نمازوں کاذکر کس آیت میں ہے؟ جواب: سورہ هود کی آیت نمبر 114 میں ارشاد ہے کہ!

(ترجمه) "اورنماز قائم كرودن كے دونوں كناروں اور پھھرات كے حصوں ميں"

اور بعد کا دفت شام کہلا تا ہے،لہٰدا صبح کی نماز سے فجر اور شام کی نماز سے مراد ظہر اور عصر بیں اور رات کے حصول سے مغرب اور عشاء مراد ہیں۔ (تفییر خزائن العرفان)

سوال: كن لوكون برنماز برهنا آسان بي

جواب: سورہ بقرہ کی آیت تمبر 45 میں اللہ تعالی نے ارشاد قرمایا ہے کہ!

(ترجمه) ''اور بیتک نماز بھاری ہے لیکن ان لوگوں پرنہیں جومیری طرف جھکتے ہیں،

جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور ای کی طرف پھرنا ہے'۔

سوال: نمازى ادائيكى ميسستى كرناكن كاكام ب

جواب: سورہ نساء آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی بیعلامت ارشاد فرمائی کہ! (ترجمہ)''اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بُرے دل سے، لوگوں کو دکھا وا کرتے ہیں'۔

سوال: منافقول بركون ى نمازى بهارى بين؟

جواب سرکار دوعالم ملی الله علیه وسلم ف ارشاد فرمایا که! "منافقول پر فجر اور عشاء سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں اور اگر میہ جانے کہ ان نمازوں میں کیا تو اب ہے تو خود کوز مین برگھیٹے ہوئے بھی بہنچ جاتے "(بخاری مسلم)

سوال: بنمازی کے لئے کیا وعید ہے؟

جواب ۔سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ' بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز

سوال: سرکارِ دوعالم صلی الله علیه وسلم نے نماز کی تاکید کس عمر سے فرمائی؟ جواب: سركارِ دوعالم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه! " يج سات سال كے ہوجائيں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دواور جب وہ دس سال کے ہوجا تیں تو نماز میں غفلت کرنے پر ان کوسز ادواوراس عمرے ان کے بستر بھی علیحدہ کردو''۔ (ابوداؤد) سوال: نماز باجماعت کی نضیلت واہمیت کیاہے؟ جواب: سركارِ دوعالم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كه! جماعت برالله كا ہاتھ ہے (جامع صغيرللسيوطي) 🚓 - نیز فرمایا: جماعت میں ہی برکت ہے۔ (جامع صغیرللسوطی) الما المراد المراد الماء الماء الماء الماء الماء الميام المام الما درے زیادہ انصل ہے'۔ (بخاری) سوال: فرض نمازمسجد کی بجائے گھر میں پڑھنا کیہاہے؟ جواب: فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ: مسجد کے ہمسائے کی نماز گھر میں نہیں ہولی۔(جامعصغیر) 🖈 - رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا که میرادل جا ہتا ہے کہ چند جوانوں ہے کہوں کہ بہت ساایندھن جمع کریں اور پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بغیر کسی عذركے كھروں ميں نماز پر ہصتے ہيں اوران كے كھروں كوجلا دوں '۔ (مسلم) البينا صحابي حضرت ابن ام مكتوم رضى التدعنه في رسول التدصلي التدعليه وسلم سے عرض كيا: يارسول الله (صلى الله عليه وسلم)! مين بوژها بهون،معذور بهون ميرا گفر بھي دور ہے اور میراکوئی قائد بھی نہیں ہے تو کیا مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی رخصت ہے؟ فرمایا: کیا تم اذان سنتے ہو؟ عرض كيا: جي ہاں! فرمايا: پھركوئي رخصت نہيں۔(ابنجم السفيرللطمرانی) 🛠 – مولی علی شیرخدارضی الله عنه نے فرمایا: مسجد کے ہمیائے کی نماز گھر میں نہیں

موتی، یو چھا گیا: مبیر کا بمسائیدون ہوتا ہے؟ فرمایا: جس کواذان کی آواز پنجے۔

( کنزالعمال)

سوال: نماز کیسی ہونی جا ہے؟

جواب: سركارِ دوعالم ملى الله عليه وسلم نے فرمایا كه! " بابندى كے ساتھ اور خشوع وخضوع وخضوع كي بندى كے ساتھ اور خشوع وخضوع كي بندى كے ساتھ اور خشوع وخضوع كي بندى كے ساتھ اور داؤد) كي ساتھ نماز پڑھنے والوں كواللہ تعالی مغفرت عطاء فرما تا ہے '۔ (ابوداؤد)

سوال: خشوع وخضوع كس كو كهت بين؟

جواب: سرکارِ دوعالم سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ'' تو کوئی بھی نیک کام کرے تو ایسا سوچ کے کرکہ تو خدا تعالیٰ کود کھے رہاہے اورا گرتو ایسانہ کر سکے تو کم از کم بیضرورسوچ کہوہ مجھے دیکے رہاہے'' (مسلم)

لینی خشوع وخضوع رہے کہ خود کونماز بڑھتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں تصور کرنااور نماز کے متعلق جتنے بھی احکام ہیں ان کوشیح طور پر ادا کرنا اور نماز میں منوع کاموں سے خود کواورخود کی نماز کو بچانا چنانچہان تین باتوں میں سے ایک بھی کم ہوتو وہ خشوع وخضوع ہرگزنہیں ہے۔ (عامہ کتب نقہ)

سوال: نماز کے دوران مختلف وسوے آتے ہیں ان کا کیا علاج ہے؟

جواب: ان کی طرف توجہ نہ کریں بلکہ ان کی پرواہ کئے بغیرا پنے ذہمن کونماز میں پڑھے جانے والے الفاظ اور ان کے معانی اور نماز کے ارکان کی صحیح ادائیگی کی طرف توجہ دینے کی کوشش کرتے رہیں،اللہ تعالی اس کوشش پر بھی اجر دیگا۔(فاویٰ رضویہ)

سوال: غمازكن كامول يدروكتي ي

جواب الله تعالى نے سور عنكبوت آيت تمبر 45 ميں ارشادفر مايا!

(ترجمہ:)"بینک تمازے حیائی اور کرے کامول سے روکتی ہے

سوال: دو سیحالوگ تماز پر صنے کے باوجود بھی برے کام نہیں جھوڑتے، آخرابیا کیول

For More Books Click On this Link
https://www.facebook.com/MadniLibrary/

#### ﴿ امامت كابيان

سوال: امامت کے لائق ہونے کے لئے کن صفات کا پایا جانا ضروری ہے؟ جواب: امامت کامستی وہ ہے جو!

ملا - بدمند بهب نه بهوایجن مسیح العقیده ابل سنت و جماعت به و رالقرآن بسلم بنیر درمنثور) ملا - بر بهبزگار به و - (حاکم بیبی ،ابن عساکر)

الله المراد الم

۲۲ - طہارت ونماز کے مسائل کاسب سے زیادہ عالم ہو۔ (مسلم ہزندی نائی)
 ۲۲ - اسے اتنا قرآن یا د ہوکہ مسنون طور پر پڑھ سکتا ہو۔ (القرآن ہمائے)

المراس ا

جواب: ید دونوں حدیثین ضعیف ہیں، حالانکہ سورہ بقرہ آیت 124 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: ''اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو وہ پورے اتر ہے قورمایا: میں تہمیں لوگوں کا امام بناتا ہوں، عرض کیا اور میری اولا دکو؟ فرمایا: میراوعدہ ءامامت (ان میں سے) ظالموں کونہیں ہنچے گا''۔

مرح - رسول الله عليه وسلم نے ايک محص کو تعبہ کی جانب منہ کر کے تھو کتے ہوئے وکے دو کے منہ کر کے تھو کتے ہوئے و کے دیکھو کتے ہوئے دیکھو کتے ہ

فرمادیا۔(منداحمہ)

جے۔ تین آ دمیوں کی اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں فرما تا، ایک ایسا شخص جو کسی قوم کوامامت کروائے اور لوگ اے (بوجیر شرع) ناپیند کریں۔'(ابوداؤد)

ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگرتم جا ہوکہ تمہاری نمازیں جہراری نمازیں قبول ہوں تو اجھے امام بنایا کروکیونکہ وہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان وفد میں '' دورمع خرالسد طی ک

ہے۔ نیزفرمایا ''جس کسی نے ایک باعمل متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھی گویا اِس نے ایک نبی (علیہ السلام) کے پیچھے نماز پڑھی۔ (القاصدالحنہ)

نیز فرمایا: امامت وی کیا کرے جواللہ کی بارگاہ میں از کی ہو۔ (جامع صغیر للسیوطی)
 نیز فرمایا: اینے سے اچھوں کو مقدم کروتو تہاری نمازیں تھری ہوں گی۔
 نیز فرمایا: اینے سے اچھوں کو مقدم کروتو تہاری نمازیں تھری ہوں گی۔
 (البدرالمنیر عالم)

نوٹ معلوم ہوا کہ: اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق اور اچھے عقیدے والے تحض کی امامت ہی قبول فرما تاہے۔

سوال: کن لوگوں کے بیچھے نماز مکر وہ تحر کمی اور واجب الاعادہ ہوتی ہے؟ جواب: بدکار، شرابی، فاسق، جواری، سودخور، قرآن کے حروف کوچے ادانہ کرنے والے اور داڑھی کو ایک مشت سے کم کرنے والے کو امام بنانا گناہ ہے اور ان کے بیچھے نماز پڑھنا مکر وہ تحر کمی واجب إلاعادہ ہے۔ (القرآن، بخاری، سلم، ترندی، ابن ماجہ)

پر ما رواس بدند ہب کے پیچیے (جس کی بدند ہبی حد کفر کونہ پینچی ہو) بھی نماز واجب الاعادہ ہے، اوروہ جس کی بدند ہبی حد کفر کوئہ پینچی ہواس کی اقتداء تو ویسے بھی حرام الاعادہ ہے، اوروہ جس کی بدند ہبی حد کفر کو پینچی ہواس کی اقتداء تو ویسے بھی حرام ہے۔ (القرآن، ابن حبان بخضرالخرق بشرح اسول اعتقادلا لکائی، کتاب الاعتقاد نیسا بوری)

سوال: جس امام كاليعقيده موكه!

٢٢- الله في بي ياولي كوحاجت روامشكل كشانبين بنايا-

المسطفى الله المسطفى المسطفى الله المسطفى الله المسطفى المسطفى

🖈 – صرف الله بی کو ما نو بصرف الله بی کی ما نو \_

🖈 - كسى نبى ياولى كوخداكى بارگاه ميں وسيله نه بناؤ\_

ہ۔ آج بھی کوئی نیا نبی آسکتا ہے۔

ہے۔ انبیاءتو محض ایک عام آ دمی کی طرح ہیں۔

انبیاء کوحلال وحرام کا کوئی اختیار نہیں۔

الله في البياء كرام كعلم غيب بيس ديا۔

. 🛠 - یاوه صحابه کرام کوگالی دینے والا ہو۔ (وغیرہ) ایسے خص کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا

جواب - اللہ نے قرآن میں انبیاء کے حق میں کئی مقامات پر علوہ علوم واختیارات وغیوبات ٹابت فرمائے ہیں جن کا انکار کرنا پر لے درجے کی منافقت اور بدترین کفر مرکونکا!

جلا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء واولیاء کو حاجت روا اور مشکل کشابنایا ہے جیبا کہ سورہ آل عمران آبیت نمبر 49 میں ہے۔

ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے انبیاء (مرسلین اور علماء کی پیروی کو بھی لازی قرار دیا ہے جیسا کہ سورہ نساء آیت 59 میں ہے کہ

ہے۔ انبیاء داولیاء کو ہارگاؤ ایز دی میں اپناد کیا۔ نہ ماننا پاگل بن ہے جب بید مین حضور نی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کے وسیلے کے بغیر بیس ملاتو بیرجان کربھی انہیں دسیا۔ نہ ماننا کفر ہی تو ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دسیلہ پکڑنے کا تھم بھی دیا ہے جسیا کہ سورہ ماکدہ آیت 35 اور سورہ اسراء آیت 57 میں ہے۔

الله تعالی نے رسول الله علیہ وسلم کو آخری نبی ہی بنایا ہے بعنی نبوت کا جاری سلسلہ آپ سلی الله علیہ وسلم کو آخری نبی ہی بنایا ہے بعنی نبوت کا جاری سلسلہ آپ سلی الله علیہ وسلم پر ہی ختم ہوگیا بعنی بعدہ کوئی نیا نبی نبیس آسکی جیسا کہ:
سورہ احز اب آیت 40 میں ہے۔

#### حال ملولا المصطفى الله كالمكال المسطفى الله كالمكال المكال 🖈 - انبیاء تو آپس میں بھی ایک دوسرے کی طرح نہیں تو پھر تمسی امتی کو آئیس ایسے جبیا کہنا کفرنہیں تو کیا ہے،جبیا کہ سورہ بقرہ آیت 253 میں ہے۔ 🛠 - الله تعالى نے رسول الله على الله عليه وسلم كوحلال اور حرام دونوں كا مختار بنا كر جيجا ہے جیسا کہ سورہ اعراف آیت 157 میں ہے۔ 🖈 - الله تعالی نے اسپے انبیاء کوعلم غیب بھی عطاء فرمایا ہے جبیبا کہ: سورہ آل عمران آیت 179 اور سورہ جن آیت 26 وغیرہ میں ہے۔ 🛠 – الله تعالی نے صحابہ کواذیت دینے والے پر دنیا اور آخرت میں لعنت اور در دنا ک عزاب كاعلان فرمايا ہے جيسا كه: سوره احزاب آيت 58 ميں ہے۔ نوٹ لہزاامامت ایک عظیم منصب ہے چنانچہ اللہ تعالی نے بارہ 1 میں ارشاد فرمایا: ''لاینال عهدی الطالهین ''لینی میراوعده ءامامت ظالمول کے لئے ہیں۔ لہذاایسے سی تحص کوامام بناناحرام، اشدحرام اورشد بدترین حرام ہے کیونکدان سب میں سے سی مجى بات كاانكاراصول دين كاانكار باوراصول دين كاانكار كفر بالبذااب مسلمان جان كراس كے بیجھے نماز بر هنا بھی كفر ہے۔ (القرآن، ابن حبان مخضر الخرقى لا في القاسم) سوال: جوامام كى بدند بب كى تعظيم كرے اس كى امامت كا كيا تھم ہے؟ جواب: جامع صغیرللسیوطی صفحہ 545 میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کسی نے بھی بدند ہب کی تعظیم کی اس نے اسلام کی عمارت کوگرانے میں مدد کی۔ لہٰذاالیے دشمن اسلام کے پیچھے نماز جائز نہیں۔(ناویٰ رضوبیہ) سوال: میکہنا کیساہے کہ جوامام مُر دوں کوسل دیتاہے اس کے پیھیے نماز جائز نہیں؟ جواب: ویسے تومیت کوسل دینے کا سب سے زیادہ فن میت کے ورثاء کا ہے لیکن عموماً میت کے بیچار ہے لواحقین کوخودتو عسل دینانہیں آتایا پھر عسل دینے کاس کر کانینے لك جات بين چر جب اسے امام سے بيكام كرواتے بين تو چربيكهدوسية بين كداس کے پیچھے نماز جائز ہیں۔ بیرہت بری جہالت ہے، حقیقت میں مسلہ یوں ہے کہ میت کو

https://www.facebook.com/MadniLibrary/

پڑھنامکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ (فاؤی رضوبہ) سوال: کیاعمامہ باندھناصرف امام ہی کے ذمہ ہے؟

جواب: جامع صغيراً وركنز العمال مين ہے كە معماميە باندھاكر و البزاعماميه باندھناجس

طرح امام پرمسخب ہے اسی طرح ہرنمازی پرخواہ وہ منفر دہویا مقتدی اس پرعمامہ باندھ

کر نماز پڑھنامستحب ہے لیکن اگر امام یا مقتدی ٹوپی پہن کر بغیرعمامہ باندھے نماز پڑھادے یا پڑھ کے تو بیرحرام تو دُور، مکروہ بھی نہیں۔ (حبیب الفتادی، معارف الاحکام)

البذاا كيامام كوبى عمامه باندصن كاذمه دار تفهرانا يااس وجهسامام سے جھرنا

قرآن وسنت سے ناوا قفوں ، بیوتو فوں اور جاہلوں کا کام ہے۔

سوال: کھالوگ ریہ کہ دیتے ہیں کہ امام کاعمامہ باندھنا بھی تومقتد ہوں کا باندھنا ہی ہے لہذا امام کے بیچھے عمامہ باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں؟

جواب انہائی عجیب اور بلادلیل دعویٰ ہے کیونکہ اگرامام کاعمامہ باندھنامقتہ یوں کوکافی ہے تو پھرامام کے پیچھے تو پی پہننے بلکہ کپڑے بھی بہن کر کھڑے ہونے کی کیا ضرورت؟
کیا اب امام کے کپڑے مقتہ یوں کو کافی نہ ہوئے؟ یہی تو جہالت ہے کہ خود عمامہ باندھتے نہیں اورامام اگرایک آ دھ بارہی محض تو پی بہن کرنماز پڑھالے تو اسے چھوڑتے منہیں۔ (العمان الله)

سوال: بعض لوگ بغیر کسی شرعی وجہ کے امام کوطعن وشنیع کرتے ہیں اور ناحق ہمتیں لگاتے ہیں اور پھراسی امام کے بیچھے نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں تو بیمل کیسا ہے اور انکی نماز

# المنطقى المنطق المنطقى المنطق

جواب: یہی العنت عام ہو یکی ہے جس کی وجہ ہے تر آن وسنت کاعلم رکھنے والے مجدول
کی امامت کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے اپنا تعلق مساجد ہے بھن خطاب جمعہ تک ہی
محد ددر کھتے ہیں، جس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اہل علاقہ کی جہالت ختم ہونے کا نام ہی نہیں
لیتی ، حالا نکہ ساری مجد میں نمازیوں ہے لے کرانظامیہ سمیت کوئی بھی شخص اللہ اوراس
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زد دیک امام ہے بڑھ کرعزت والانہیں ہوتا ، چنانچہ!

ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ: امام اللہ کا نور ہے۔ (کز العمال)
محد قد اوراس کی آنکھ کے آنسو کا ایک قطرہ جہنم کے سمندر کو بجھادیے کے لئے کافی ہے، تو
جن نے می عالم دین کی تو بین کی اس نے علم کی تو بین کی اور جس نے علم کی تو بین کی اس نے
بی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بین کی اور جس نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بین کی اس نے
بیریل کی تو بین کی اور جس نے جریل کی تو بین کی اس نے اللہ کی تو بین کی اور جس نے
اللہ کی تو بین کی اور جس نے جریل کی تو بین کی اس نے اللہ کی تو بین کی اور جس نے
اللہ کی تو بین کی اور جس نے جریل کی تو بین کی اس نے اللہ کی تو بین کی اور جس نے جریل کی تو بین کی اس نے اللہ کی تو بین کی اور جس نے اللہ کی تو بین کی اور جس نے جریل کی تو بین کی اس نے اللہ کی تو بین کی اور جس نے اللہ کی تو بین کی اور جس نے جریل کی تو بین کی اور جس نے اللہ کی تو بین کی اور جس نے جریل کی تو بین کی اور جس نے خواد دن ذلیل در سوافر مائے گا''۔

(تفسيركبيرللا مام الرازي، تنبيدالا نام)

المكام الما والمام كامخالفت ندكرو والمصغيرللسوطى)

الملا ميكى فرمايا: علماء كے فق كوسرف منافق بى بلكا سمجھے گا۔ ( فادى رضوب)

کار مرایا ہے کہ اس کی اللہ علیہ وسلم نے امام کاریمقام بھی بیان فرمایا ہے کہ 'اس کی مسند پر مجھی اس کی اور مایا ہے کہ 'اس کی مسند پر مجھی اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھو'۔ (مسلم)

كرك اور جار معلماء كاحق شهان وه ميراأمتي بيس (جامع صغيرللسوطي)

https://www.facebook.com/MadniLibrary/



ہے۔ نیز فرمایا: امام کی اطاعت مسلمانوں پر داجب ہے جب تک وہ اللہ کی نافر مانی نہ کرے۔ (جامع صغیرللسوطی)

ہے۔ نیز فرمایا: جس نے لوگوں کو 5 نمازیں بڑی ایمانداری سے پڑھالیں اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کردیئے گئے۔ (جامع صغیرللسوطی)

۱۲۲- یوں بھی فرمایا کہ بھی بے قصور برجھوٹی تہمت لگانے سے 100 سال کے نیک اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ (جامع صغیرالسیطی)

نوٹ۔ البذاامام کی تو بین کرناسخت حرام ہے پھراس طعن وشنیع کاسخت گناہ ان ظالموں کے ذمہ ضرور دہے گا کیونکہ امام کا رتبہ بہت بلند ہے چنا نچہ اس کی برائی کرنا اتنائی برا گناہ البذا شری تھم کے لحاظ سے نماز کی ادائیگی تو ہوئی جائے گی مگر وہ نماز قبول ہوگی یا نہیں؟ اللہ اوراسکارسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جائے۔

سوال: مسجد کی انتظامیه کامسجد میں مقررامام سے بیت الخلاء وغیرہ کی صفائی کرانا کیسا

جواب: یه کام دراصل خودانظامیه کے صدر وغیرہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام خودا پنے ہاتھوں سے انجام دیں اوراگروہ ایسانیس کر سکتے تو وہ امام کے علاوہ کسی اور کواس کام کے لئے اجرت پر کھیں لیکن پھر بھی وہ امام کو یہ کام کہنے کے ہرگز بھی بجاز نہیں ہیں اورا گر کوئی امام ان کے کہنے سے مجبور ہوکر یہ کام کر نے واس کے پیچے نماز جائز نہیں اورا گر بغیر کسی کے کہ خودا پنی مرضی سے کر بے تو اس پر اللہ کی طرف سے اجر ہے۔ (فافہوا) سوال: بعض جگہ مجدیا اس کے بیت الخلاء وغیرہ کی صفائی کے لئے جب کوئی مزدور سوال: بعض جگہ مجدیا اس کے بیت الخلاء وغیرہ کی صفائی کے لئے جب کوئی مزدور

المسلفى الله المسلفى المسلفى الله المسلفى مقرر کیاجاتا ہے تو انظامیہ والے امام کے وظفے سے کوئی کر کے صفائی والے کو دیتے جواب: بیاللد کے خضب کودعوت دینا اور حدتو ڑنے والی نا انصافی ہے کی عام آ دمی کے ساته بھی بیلم خدا برداشت تہیں فرما تا بھرامام کا مرتبہ دمقام تو اللّٰد کی بارگاہ عالیہ میں بہت ہی بلند ہے کیا وہ اس مظلوم امام کی نہ سنے گا؟ امام کے ساتھ ظلم وزیادتی کرنے والے بدبختول برخدا كى مار مواليي حركت برتوان لوگول كوشايدا خرى وفت كلمه بحى نصيب نه مو نوٹ: امام ے قطع نظر! آجکل ہرسرکاری یا غیرسرکاری فرد جا ہتا ہے کہ اس کی آمدنی میں دن رات اضافہ جوتار ہے تا کہ وہ اپنے کل اور اپنے بچوں کے متعقبل کو بہتر بناسکے تو میں یوچھتا ہوں کہ کیا امام انسان ہیں؟ کیا اس کے بیچ ہیں؟ کیا اس کی ضرور تیں مہیں؟ کیااہے بھی احساس صیف وشتاء ہیں؟ کیااسے رہنے کے لئے جگہ، بہنے کے لئے كيڑوں اور كھانے كے لئے روتی كی ضرورت جيں؟ كيا اس كے سريجھی اپنے كھر بار كی ذمدداریوں کا بوجھ بیں؟ کیا اس کے سریراس کے گھربار کی ذمدداریاں تہیں؟ چردرا وقت ملے تو ضرور سوچیں! کیا ہمیں میہ بات زیب دیتی ہے کہ امام جیسی شخصیت جس کے كندهول بردين اسلام كى بإسدارى كاعظيم بوجه باسيمنكول كى طرح رسواكى كاشكار كرديا جائے؟ بيوفا دارى ہر كر جبيں۔

المسلفى المسل

خدا تعالیٰ جزائے جزیل عطاء فرمائے ان لوگوں کو جوابیے امام کی دل کھول کر عزت افزائی کرتے ہیں وہ دراصل امام کی نہیں بلکہ اللّٰداوراس کے رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم

ہے۔ نیز فرمایا بفتل والوں کے فضل کو صرف فضل والے ہی جانے ہیں۔ (افٹری الفیر) سوال: ذاتی رنجش کی وجہ سے امام کے بیچھے نماز نہ پڑھنایا اسے امامت سے معزول کرنا کیسا ہے؟

جواب: ایک یمی کام ایساہے جو بڑے شوق وذوق سے کیا جاتا ہے یمی تو وجہ ہے کہ:
ہماری نمازوں اور دعاؤں میں وہ لذت قبولیت ہی نہیں رہی حالانکہ محض دنیاوی مخاصمت
کی وجہ سے امام کے پیچھے باجماعت نمازنہ پڑھنا سخت حرام ہے، ایسا کرنے والے
پرتو بہ فرض اور جماعت چھوڑنے کی عادت ڈالنافس ہے اور ذاتی رنجش یا عادت سے
مجبور ہوکرامام کومنصب امامت سے معزول کرناممنوع اور حق تلفی وایذ الے مسلم ہے جو کہ

رسول الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا "بجس نے کسی مسلمان کواذیت دی اس نے مجھے اذیت دی "نیز فرمایا اللہ کواذیت دی "نیز فرمایا اس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کواذیت دی "نیز فرمایا "بخصے اذیت دی اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کواذیت دی سے تعظم پر ظالم کی مر پرستی ہے دسول صلی اللہ علیہ دسلم کی سر پرستی ہے تکل گیا۔ (جائع صغیر)

لہذا دوہرے مسلمان اس برے کام میں ہرگز ایسے شخص کا ساتھ نہ دیں اور اسے ایسا کرنے سے تی سے روکیس ورنہ سب کے سب گنہگار ہوں گے۔

For More Books Click On this Link https://archive.org/details/@madni\_library

سوال: امام كتاخيرسة آنى براس حقار اكرناكيسام؟

جواب: جامع صغیرللسیوطی صفحہ 519 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لوگوں کو وقت پرامامت کرکے پوری نماز پڑھائی تو اس کا اجرامام اور

نوٹ ۔ لہذاامام کواپی ڈیوٹی خوب نبھانی جا ہے لیکن اگر بھی کبھارتا خیر ہوتھی جائے تواس پرصبر کرنے میں بھی نمازیوں کے لئے ہی اجر ہے، نیز اس صورت میں بھی کسی کے لئے میرجائز نہیں کہ: وہ اپنے امام کی تو بین کرے یااس سے جھٹڑا کرے، کیونکہ فرمان نبوی ہے ریست میں ریست کر ایست کی تو بین کرے یا اس میں میں اور ایست کے ساتھ میں کہ اور ایست کی کی کر ایست کر ایست کی کر ایست کی کر ایست کی کر ایست کر

کہ قرآن کوجانے والے اللہ کے اہل اور اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ (التخری الصغیر) نیز حضرت معاذر صی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ :رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم

ے پانچ باتوں کاعہدلیا جن میں ''اپنے امام کا ادب واحترام' بھی شامل ہے۔ (مسد امام احمد)

﴿ بخاری مسلم ، مسنداحمہ ، ابوداؤد ، نسائی ، مسندانی عوانداور سنن اوزاعی میں ہے کہ :
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اقامت ہوئی عفیں کھڑی ہوئیں پھر پچھ یاد آیا
اور صحابہ کوڑ کنے کا اشارہ فرمایا اور تشریف لے گئے پھر سل فرما کے واپس آ کرنماز پڑھائی حالا نکہ صحابہ عفوں میں کھڑے انتظار کررہے تھے۔

 ~ منداما م احمد بن طبل اورتر ندی میں ہے کہ: حضرت معاذبین جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: ایک ون سے کی نماز کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتن تا خیر ہے تشریف لائے کہ: ہم سمجھ رہے تھے کہ: سورج نکل آئے گا، نماز سے فارغ ہو کر فرمایا: آئے رات میں نے اپنے رب کو سین صورت میں دیکھا۔۔۔۔الخ۔
 آئے رات میں نے اپنے رب کو سین صورت میں دیکھا۔۔۔۔الخ۔

### ه هون کابیان کی

سوال: میک صف مین نماز برخصنے کا کیا تواب ہے؟

جواب: سركار دوعالم سلى الله عليه وسلم نے فرمايا كد! "اگرلوگ جانة كه اذان اور پہلى

صف میں نماز پڑھنے کا کیا

اجروتواب ہے توہرکوئی ان کا طلبگار ہوتا یہاں تک کہ قرعدا ندازی کرتے'۔
(یخارک

سوال: صفول کی ترتیب کیاہے؟

جواب: ایک مفتدی ہوتو امام کی دائیں جانب اوراگر زیادہ ہوں تو امام کی پیچھے صف میں کھڑ ہے ہوں تو امام کی پیچھے صف میں کھڑ ہے ہوں ہوں ہوا کہ کھڑ ہے ہوں کھڑ ہے ہوں ہوں کا میں معنوں ہوئی ہور پیچھے ہیجے۔ (بخاری مسلم، ابوداؤد) سوال: صفوں کو کیسے ملایا جائے ؟

جواب: صفول کو ملانے میں نین باتوں کا لحاظ نہایت ضروری ہے!اور بیرنتیوں امور واجب ہں!

(۱)- تسویه میصف بعنی مقنزی آگے بیجھے نہ ہوں سب کی گردنیں ،شانے اور شخنے آپس میں بالکل برابرایک خطمتنقیم پرواقع ہوں۔ (مسلم،نسائی،منداحمہ،ابوداؤد)

(۲)- اتمام صف بین جب تک ایک صف اچھی طرح بوری نه ہودوسری شروع نه کی جائے ورنہ پیچھےسب کی نماز مکروہ ہوگی۔ (مسلم،ابوداؤد،نسائی،ابن ماجہ)

(۳)- نراص صف بعنی خوب مل کر کھڑ ہے ہونا کہ کند سے سے کندھا خوب جم کرملا ہوا ہوجیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ 'تکانگھٹم بنیکان میٹر صُوص ' 'یعنی (وہ البی صف ہے

كه گویاسیسه پگانی دیوار) نیز رسول النّصلی النّدعلیه وسلم بّنے فرمایا كه اپنی صفیں سیدهی اورخوب تھنی (ملاكرقائم) كرو ـ (بخاری،الجامع الصغیر، كنزالعمال، مجمع الزوائد)

نوٹ۔اعلیٰ حضرت امام احدرضا خان قادری علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ بیر نتیوں امور

سیدهی کیا کرویا بھراللہ تمہارے آپس میں اختلاف ڈال دے گا'۔ (مسلم، فاوی رضویہ) سوال: جب نمازیوں کوآپس میں خوب ساتھ ل کر کھڑے ہونے کا کہا جائے تو ان میں



سے بعض افرادگرمی یا جگہ وغیرہ کی تنگی کا بہانہ بنادیتے ہیں؟ سے بعض افرادگرمی یا جگہ وغیرہ کی تنگی کا بہانہ بنادیتے ہیں؟

جواب: البدر المنير صفحہ 177 ميں ہے كہ: رسول التحلي التدعليه وسلم فيصفول كوملانے

ك بارك بين ارشادفر مايا" الزحمة رحمة "يني يزحمت الهانا بهي رحمت به-

سوال: اگر کسی نے اگلی صف بوری ہونے سے پہلے ہی پیچھے نی صف بنالی تو بعد میں آنے

والے نے الکی صف میں کمی دیکھی تو وہ کیا کرے؟

جواب: رسول الندسلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ! ' جو کسی صف میں خلل دیکھے وہ خوداسے بند کر دے اور اگر اس نے اسے بندنہ کیا اور دوسرا آیا تو اسے جانبے کہ وہ اس کی گردن پر

یا وں رکھ کراس اگلی صف کے خلاء کو بور اکرے تو اس برکوئی پکرنہیں۔

(مندفردون طبرانی کبیر)

سوال: بعض لوگ امام کے پیچھے صف یوں بناتے ہیں کہ امام کے ایک طرف نمازی زیادہ ہوجاتے ہیں اور دوسری طرف بہت کم ، بیکساہے؟

جواب: سرکارِ دوعالم سلی الله علیه وسلم نے فرمایا که "امام کو درمیان میں رکھواور خالی جگه کو بورا کروئ ۔ (ابوداؤد)

اسی لئے بعد میں آنے والے نمازی کو کم نمازیوں والی طرف جانا ہی افضل ہے۔
سوال: کیا جماعت میں نمازیوں کی صفوں کے پیچھے اسی نماز میں شامل اسکیے شخص کی
نماز ہو جاتی ہے؟

جواب: مندامام احر، مندجمیدی میں ہے کہ ' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک شخص کو صفوں کے پیچھے نہا ءنماز برھتے دیکھا تو آپ صلی الله علیہ وسلم تھہر گئے یہاں تک کہ جب وہ فارغ ہوا تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نماز دوبارہ پڑھوصف کے پیچھے اسکی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نماز دوبارہ پڑھوصف کے پیچھے اسکی خص کی نماز نہیں ہوتی ''۔

یاس ونت ہے کہ جب کوئی نمازی بغیر کسی کا انتظار کئے یا بغیر کسی کواگلی صف سے بھینچے ہی نمازشروع کردیے لیکن اگرانتظار کے باوجود بھی کوئی نمازی نہ آیا اور نہ ہی

https://www.facebook.com/MadniLibrary/

المسطفى الله المسطفى الله المسطفى الله المسطفى الله المسطفى الله المسلفى المسلفى الله المسلفى الله المسلفى الله المسلفى ا کوئی نمازی آ گے ہے بیجھے آیا تو اسکیلے کی نماز ہوجائے گی۔( فادی نقیہ ملت ) سوال: نماز میں کھڑے ہوتے وفت ٹائلیں ضرورت سے زیادہ چوڑی کرنا کیساتمل ہے؟ جواب: نماز میں کندے سے کندھاملانا ضروری ہے نہ کہٹائکیں چوڑی کرنا چنانجہ! 🖈 - غیرمقلد اہلحدیث کی کتاب "قد قامت الصلوة" میں ہے کہ" کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ ٹائلیں چوڑی کر لیتے ہیں جس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ یاؤں تومل جاتے ہیں لیکن کندھے نہیں ملتے''نیز رہے تھی لکھا ہے کہ''شخنے سے مخنہ ملانے والی روایات نامقبول بیں ان میں زکر یابن الی زائدہ جومدلس ہے اور 'عن سے روایت کرتا ہے'۔ ☆- نيزغيرمقلدا ہلحديث كى ديگر كتب مثلًا!'' فناو كى علماء حديث' جلد 4 صفحہ 266 ، 265، ' فناويُ المحديث' جلد 1 صفحه 540،539 ' 'اسلامي تعليم ممل ومدلُل' ، صفحه 48 اور''صلوٰۃ النی صلی اللہ علیہ وسلم'' میں بھی کندھے سے کندھا ملانے کو ہی ترجیج دیتے ہوئے ضرورت سے زیادہ ٹائلیں چوڑی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نوٹ ۔ اگر واقعی یاؤں سے یاؤں کوملانا ہی حدیث کامنشا ہےتو پھرتمام احادیث پرمل كرنا جاہيے ليعنى قدم سے قدم ،گردن سے گردن ، گھنے سے گھٹنا، شخنے سے مخنا ، كندھے سے کندھاملانا بھی ضروری ہونا جاہیے بھرذرانماز پڑھ کردکھا ہے !ان تمام اعضاء کوملا کر نماز پڑھنامشکل بلکہ محال ہے لہذاوہی معنی احق اوراصوب ہے کہ کندھوں کو کندھوں کے ساتھ ملاکراور بقیہاعضاءکوایک دوسرے کے بالکل سیدھ میں کرکے نماز پڑھیں جومکن تجھی ہے اور منشاء فر مان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ سوال: الكي صف مين بچون كوكم اكرنا كيمايج؟ جواب: جامع صغیر میں ہے کہ "سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگی صف میں بچوں کو کھڑا کرنے سے منع فرمایا ہے'۔اس طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ'سیدنا عمر فاروق رضى الله عنه جب بھى اگلى صف ميں كسى يجے كو كھڑاد كيھتے تواسے نكال ديتے''۔ سوال: اگر بالغوں کے ساتھ کسی صف میں نابالغ کھڑا ہو گیا اور نماز کی نبیت بھی باندھ چکا

المسطفى الله المسطفى المسطفى الله المسطفى المسط

ہوتو بعد میں آنے والے کسی تحص کا اسے وہاں سے ہٹانا کیسا ہے؟ موتو بعد میں آنے والے کسی تحص کا اسے وہاں سے ہٹانا کیسا ہے؟

جواب: اس کے نماز شروع کرنے سے پہلے اسے پچھلی صف میں بھیجنا جا ہے تھالیکن جب وہ نماز شروع کر چکا تو اب اسے وہاں سے پیچھے ہٹانا سراسر طلم ہے۔ (نآوی رضوبیہ)

. سوال: بالغون كى صف مكمل ہو يكيٰ اور كو ئى بالغ بعد ميں آيا اور پيچيلى نابالغوں كى صف ميں

ان كے ساتھ كھرا ہوگيا تو كيسا ہے؟

جواب: مشکوۃ میں ہے کہ' رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس اور ایک بیتیم کے ساتھ نماز بڑھی' البندانماز ہوجائے گی کیونکہ اس صورت میں نابالغ بالغ کے علم میں ہوگا۔ ساتھ نماز بڑھی' البندانماز ہوجائے گی کیونکہ اس صورت میں نابالغ بالغ کے علم میں ہوگا۔ (نین الرجول)

سوال: امام کے بالکل پیچھے پہلی صف میں کون کھر اہو؟

جواب: رسول الله على الله عليه وسلم نے فرمایا که دمیلی صف میں میرے قریب وہ لوگ معلم نے عقابی اللہ کا مسلم کے شرکا کا مسلم کا م

ر ہیں جو عقل وخردوالے بین '۔ (مسلم)

لہذااس خص کوامام کے بیجھے کھڑا ہونے کاحق ہے جوشی العقیدہ ہو، داڑھی سنت کے عین مطابق ہواور نماز کے مسائل جانتا ہوتا کہ اُسے عندالحاجت امام اپنا خلیفہ بنا کروضوکرنے خلیفہ بنا کروضوکرنے مطابقہ بنا کروضوکرنے حاسکہ

سوال: امام كاوضونوث جائے تووه كياكرے؟

جواب: امام ایناناک بندکر کے بیٹے جھکا کر پیچھے ہے اور اشار ہے سے سی کوخلیفہ بنائے

كسى ہے بات نہ كرے۔ (بہن )

لیکن چونکہ خلیفہ بنانے کا مسکلہ ایک سخت دشوار مسکلہ ہے جس کے لئے شراکط بہت ہیں اور مختلف صورتوں میں مختلف احکام ہیں جنگی بوری رعابت عوام کے لئے مشکل ہے لہذا سب کے لئے افضل ہیہ ہے کہ وہ نیت تو ڑ دی جائے اور وضوکرنے کے بعدا زسر نو مماز پڑھائی جائے۔ (ابوداؤد، کتاب الجمہ، ناوی فیض الرسول).

For More Books Click On this Link https://www.facebook.com/MadniLibrary/

المسطفى الله المسطفى المسطفى الله المسطفى الله المسطفى الله المسطفى الله المسطفى الله المسطفى المس

سوال: نمازی کے آگے ہے گزرنا کیباہے؟

جواب: سرکارِ دوعالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ! ''اگر نمازی کے آگے سے گزر بنے والے کومعلوم ہوجائے کہ اس کا کیا گناہ ہے تو وہ جالیس برس تک کھڑا رہنا ایک قدم جانے سے بہتر سمجھتا''۔ (بخاری)

سوال: کیانمازی کے آگے سے گزرنے برنمازٹوٹ جاتی ہے؟

جواب: ہرگزنہیں،البنةگزرنے والاسخت گنهگارہوگا۔ (مؤطاامام مالک،ابوداؤد،دارتطنی)

سوال: نمازی کے آگے سے گزرناکس صورت میں جائز ہے؟

جواب: اگرنمازی کے آگے سترہ ہولینی کوئی الیں چیز ہوجو کم از کم ایک ہاتھ او نجی اور ایک انگل کے برابرموئی ہوتو گزرنے میں کوئی حرج نہیں ،اس سے کم میں گزرنا جائز نہیں۔

( بخاری مسلم ، مصنف عبدالرزاق ، مصنف ابن ابی شیبه، ابن ماجه، مسنداحد )

سوال کیا تین صف آگے ہے گزرسکتے ہیں؟

جواب: بیتم کھلے میدان ، صحرایا بردی مسجد دن کا ہے جیسا کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی شریف وغیرہ ، ہمارے ہاں تقریباً تمام مساجد جھوٹی ہیں لہنداا نکاریکم نہیں۔ (ابوداؤد، نسائی، ملفوظات)

#### ﴿ مشروعات بماز كابيان ﴾

سوال: نماز کی شرا کط سے کیامراد ہے؟

جواب نماز کی شرائط سے مراد ہیہ ہے کہ نماز سے پہلے پائی جانے والی چند وہ ضروری باتیں کہ جن میں سے کسی ایک کے بھی رہ جانے سے نماز نہیں ہوتی۔

سوال: نماز کی شرا نظ کیا ہیں؟

جواب: نماز کی شرطیس دوطرح کی ہیں!

(۱)-نماز کے واجب ہونے کی شرطیں۔(۲)-نماز کے ججے ہونے کی شرطیں زید سے مناز کے واجب ہونے کی شرطیں۔

سوال: نماز کے واجب ہونے کی شرطیں کون کون میں ہیں؟

جواب: نماز کے واجب ہونے کی جار شرطیں ہیں!

(۱)-مسلمان مونا\_ (القرآن) (۲) - عاقل مونا\_ (مشكوة)

(١١)-بالغ بونا\_ (مشكوة) (١١)- نماز كاوفت بهونا\_ (القرآن)

سوال: نماز کے جونے کی شرطین کیا ہیں؟

جواب: نماز کے جمع ہونے کی سات شرطیں ہیں!

(۱)-جسم كاياك بونا\_ (القرآن) (۲)- كباس كاياك بونا\_ (القرآن)

(١١)-جكه كاياك بونا\_(القرآن) (١١)-سترعورت-(القرآن)

(لعنی مرد کے لئے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹوں کے نیچے تک کابدان چھپانا

اورعورت کے لئے چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں باؤں کے علاوہ بقیہ ہر حصے کا چھیانا

نمازی شرائط میں ہے ہے)-(دارتطنی برندی منداحم)

(۵)- قبله کی طرف زخ ہونا۔ (القرآن) (۲)-نیت کرنا۔ (القرآن)

(2)- تكبيرتح يمه كرنمازشروع كرنا-(القرآن)

سوال: فرائض نمازے کیامرادے؟

جواب: فرائض فرض کی جمع ہے اسے رکن بھی کہتے ہیں اور نماز کے فرئض سے مراد نماز

کے اندریائی جانے والی چندوہ ضروری باتنیں کہ جن میں سے سی ایک کے رہ جانے سے

تمازادانه بور

سوال: فرائض نماز کیا ہیں؟

جواب: نماز كے سات فرائض ہيں!

(۱)- تكبيرتح يمدر (القرآن) (۲)-قيام- (القرآن)

(m) - قرأت كرنا\_ (القرآن)

و معن فرض کی دورکعتوں میں اور وتر سنت اور نظل کی ہررکعت میں کم از کم ایک بردی

أيت يا تين جهوتي آيات بره هنافرض ب- (مصنف ابن اليشيبه مؤطاام محمه)

(س)-ركوع كرنا\_(القرآن) (۵)-سجده كرنا\_(القرآن)

For More Books Click On this Link https://www.facebook.com/MadniLibrary/

المسطفى الله المسلطفى المسلطفى الله المسلطفى الله المسلطفى المس

(٢)- آخرى قعده (التحيات سيتشهدكي مقدار)- (بخاري مسلم، رزندي مسنداحم، ابوداؤد)

(4)- خروج بصنعه ( تسي طرح نمازختم كرنا)- (منداحد، زندي، ابودا دو، بيبق)

سوال: واجبات بمازے کیامرادے؟

جواب: واجبات نمازے مرادنماز میں پائی جانے والی وہ ضروری باتیں کہ جن میں سے کسی کوقصداً چھوڑ دیا جائے تو نماز بنے سرے سے پڑھنی پڑے اورا گر بھول کر رہ جائے تو سجدہ سہوکر نے سے وہ کی پوری ہوجاتی ہے کیکن اگر سجدہ سہو بھی نہ کیا تو نماز پھر بھی لوٹانا ہوگی۔ سوال: نماز کے واجبات کون کون سے ہیں؟

جواب: (۱)-تكبيرتريمه كے لئے "الله اكبر" كہنا۔ (بخارى ملم)

(۲)- فرض نماز کی پہلی دورکعتوں اور دیگر نمازوں کی ہررکعت میں ایک بارپوری فاتحہ پڑھنا۔ (بخاری مسلم)

( یعنی فاتحه کی ہرآیت ایک الگ واجب ہے لہذا اگر کسی نے ایک آیت بھی بھول

بر کی ایک یا دوآ بیش تین چھوٹی آیات کے برابر پڑھنا۔ (بخاری مسلم، ترندی، ابوداؤد، دار تطنی)

(١٩) - فاتخه كوسورة سے بہلے پڑھنا۔ (ابن حبان ، شرح نقابيہ بيرى)

(۵)- تومه بعنی رکوع کے بعد سیدها کھرے ہونا۔ (بخاری مسلم)

(۲)- جلسه یعنی دو سجدول کے درمیان سیدها بیٹھنا۔ (بخاری مسلم)

(4)- سجدے میں بیبتانی اور ناک دونوں کوز مین برنگانا۔ (طرانی بیر بیبق)

(٨)- سجدے میں دونوں یاؤں کی کم از کم تین انگیوں کا پیپے زمین پراگانا۔

(دارتطنی فی الافراد مسلم ، ترندی)

(۹)- تعدیل ارکان بینی رکوع بمجده ، جلسه اور تومه بین کم از کم ایک بار مسبحان الله "کینے کی مقدار کھیرنا۔ (بخاری مسلم)

For More Books Click On this Link https://archive.org/details/@madni\_library

المسطفى الله الله المسطفى المسطفى الله المسطفى الله المسطفى الله المسطفى المسطفى

(۱۰) - قعدہ اولی لینی تنین یا جارز کعت والی نماز میں دور کعت کے بعد بیٹھنا۔ (۱۰) ملم)

(١١)- دونول تعدول مين "التحيات" و"تشهد" بره هنا- (مصنف عبدالرزاق مؤطاامامهم)

(۱۲)- بہلے قعدہ میں تشہد کے بعد بچھ نہ پڑھنا۔ (ابوداؤدطیالی،مصنف ابن ابی شیبہ)

(۱۱۱)- رونوں طرف سلام پھيرتے وقت لفظ السلام "كہنا- (ترندى، ابوداؤد)

سوال: جماعت كي صورت مين مزيدواجبات كونسي بين؟

جواب: (۱)-امام کے لئے جہری نمازوں (فجر،مغرب اورعشاء) میں جہری قرائت کرنا

اورسری نمازون (ظهراور عصر) مین سری قرات کرنا۔ (مصنف ابن ابی شیبه مصنف عبدالرزاق)

(۲)- مقتدى كاقرأت كے علاوہ بقيه تمام واجبات ميں امام كى پيروى كرنا-

۰ (بخاری مسلم)

سوال: تمازوتر میں دواضافی واجب کون سے بین؟

جواب: (۱)-وترکی تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے دعاء قنوت پڑھنا۔ (بخاری مسلم)

(٢)- دعائے تنوت سے پہلے تبیر کہنا۔ (کتاب الحجہ)

سوال: تمازعيد مين اضافي واجب كيات،

جواب: چیزا کدنگبیریں اور دوسری رکعت کے رکوع کی نگبیر بھی واجب ہے۔ (ترندی،عالکیری)

سوال: نماز کی سنتوں سے کیامراد ہے؟

جواب: نمازی سنتوں سے مرادنماز میں پائی جانے والی چندوہ شروع باتیں کہ جن میں اسے سے سے کو جان ہیں کہ جن میں اسے سے کو جانے اور اگر سے سے کو جانے اور اگر سے سے کو خان ہوجھ کر چھوڑ دینا گناہ ہے جس کی وجہ سے نماز دو بارہ پڑھی جائے اور اگر بھول کریا کسی مجبوری کی وجہ سے (مثلًا وفت بہت کم ہے) کوئی سنت رہ جائے تو بھی نماز

ہوجاتی ہے جدہ سہوواجب بہیں ہوتا۔

سوال: نماز كاسنت طريقه كياب؟

For More Books Click On this Link https://www.facebook.com/MadniLibrary/

المسلوة المسطفى الله المسطفى الله المسطفى الله المسطفى الله المسطفى الله المسطفى الله المسلطفى الله الله المسلطفى المسلطفى الله المسلطفى الله المسلطفى المسلطفى الله المسلطفى المسلط ۔ جواب: نماز کے وفت میں پاک لباس، پاک جگہ، سراورستر ڈھانپ کر ہاوضو قبلہ کی طرف منہ کرکے کھڑے ہوں، پھردل سے نیت کریں اور بہتریہ ہے کہ زبان سے نیت ك الفاظ كود براليا جائع بجردونول ما ته كانول تك الله أنس اور اكله أك بر " كهت ہوئے فورا ہاتھ ناف کے بیچے اس طرح باندھیں کہ دائیں ہاتھ کی بھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر یوں ہوکہ دائیں ہاتھ کے انگو مے اور چھنگلیہ سے بائیں ہاتھ کی کلائی کومظبوطی سے پکڑ لیں، اور درمیان کی تین انگلیاں بائیں ہاتھ کی پشت پر پھیل جائیں، اور نظر سجدے کی جگہ پرجم جائے۔ (2) - پهرتناء يرهين اليني سبحانك الله م وبيح مدك وتبارك اسمك وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ وَكَاالَهُ غَيْرُكَ ' كَيْمُرْصِرف المام ومنفرد بن 'أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطنِ الرَّحِيْمِ "اور 'بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمانِ الرَّحِيْمِ " كِرفاتِ بِرُهِين 'الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلْكِمِيْنَ ٥ الرَّحْسُمُ نِ الرَّحِيْمِ ٥ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ٥ إِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ٥ إِهِ لِذِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمْتَ عَكَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ غُضُونِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِينَ ٥ " بَهرامام ، منفرداور مقتدى اتن آسته أوازي " أمين "كبيل ك كمخودس كيس ، فيمرامام ومنفرد يسسم الله الرحد من الرّحيم، يرْ ه كركولى سورت جوياد مومثلًا "فَ ل هُ وَ اللَّهُ أَحَدٌ ٥ اللَّهُ الصَّمَدُ ٥ لَمْ بَلِدٌ وَكُمْ يُوْلَدْ () وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كَفُوااتَحَدُه "يرضيل كي، (3)- پھر'اكله اكسبر'' كہتے ہوئے ركوع میں جلے جائیں لین جھكتے ہوئے ہی تلبیر کہدلیں ،رکوع میں پہنچ کرتکبیرنہ کہیں ورنہ نماز مکروہ ہوگی اسی طرح تمام ارکان ادا کرتے وفت بھی کریں اور گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑلیں کہ ہضیلیاں گھٹنوں پر ہوں اور انگلیاں خوب بیملی ہوں اورسر، کمراور پیٹے برابر ہوں لینی کمر بالکل سیدھی ہوزیادہ جھی ہوئی نہ ہو ورند حدیث شریف میں ایسے رکوع کو گدھے سے تثبید دی گئی ہے، باز وجسم سے علیحدہ مول اورنظري ياوَل كى پشت يرجى مول پهركم ازكم نين يار وسيس كان رتبي العَظيم

For More Books Click On this Link https://archive.org/details/@madni\_library

(4)- يعروسي الله لمن حمدة "كتيم موسط سيرها كفرا موجائ اورمقتدى وربينًا لَكَ الْحَمْدُ ، كَمِنا مواامام كى اقتراء كركين مفرو سيمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَسنالكَ الْسَحَمْدُ، وونول كم كا، يهال كفر مه يوكر باتهنه باند هاس كفر م مونے كوتومد كہتے بين اور اگر تومد مين 'رَبَّتَ الكَ الْحَمْدُ" كے بعد بيالفاظ 'حَمْدًا كَثِيرًا طَيبًا طَاهرًا مُبَارَكًا فِيْهِ 'يُرُه لِيُحَالِكِم لَيْ وَلِياده بَهْترب (5)- پھر'اكلة اكسبر'' كتب موت سيدے ميں اس طرح طيے جائيں كرسب بہلے دونوں گھنے زمین پررھیں بھر دونوں ہاتھ، بھرناک کی ہڑی اور بیبیثانی زمین پرخوب جما ئیں ، سجدے میں دونوں ماتھ کانوں کے بالکل نیچے ہوں ، اسے بازوؤل کوجسم اور ز مین سے جدار هیں ،اور رانول کو پیپ اور پنڈلیول سے جدار هیل ورنہ حدیث شریف میں ایسے برے کو کتے کے بیٹھنے سے تثبیہ دی گئی ہے، باجماعت نماز پڑھتے وقت اپنے باز وخوب نه بھیلائیں ورنہ دیگر نمازی پریشان ہوں گے سجدے میں جاتے وقت دونوں يا وَ لَى سب انگليال زمين براس طرح لگائيل كه انگليول كا زُخ قبله شريف كى طرف ہو، دونوں یا وس کی کم از کم تین تین انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا واجب ہے ورنہ سجدہ ادا تہ ہوگا، اس طرح اگر سجدے میں دونوں یاؤں زمین برلگانے کی بجائے اٹھائے رکھے تو سجدہ ادا نہ ہوگا بعنی نماز ہی نہ ہوگی ،سجدے میں نظر ناک کے کنارون کی طرف ہوئی

''سُبْحَانَ رَبِّیَ الْآعنسلیٰ' برطیس اور سجدے سے اٹھتے وقت' اللّٰهُ اکٹبر' ' کہتے ہوئے سب سے پہلے بیشانی اٹھا ئیں پھرناک اور پھر ہاتھا ٹھا ئیں۔
(6) - پھر دایاں قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیوں کا رُخ قبلہ کی جانب کریں اور بایاں یاؤں بچھا کراس پر بیٹے جائیں ، پھر دایاں ہاتھ دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر اس حالت اس طرح رکھیں کہ ہاتھوں کی انگلیاں گھٹنوں کے کناروں تک پہنے جائیں ، اس حالت

عابي، سجدے میں دونوں ہاتھوں کواسینے کانوں کے قریب رھیں، ٹھر کم از کم تین بار

https://www.facebook.com/MadniLibrary/

سور صلوة العصطفی تائیل کی کی کی میں میں گھنے پکڑنے نہیں جا تیں گی، انگلیاں اپنی حالت پر میں گھنے پکڑنے نہیں جا ہمیں ، ورندانگلیاں قبلہ سے پھر جا ئیں گی، انگلیاں اپنی حالت پر جھوڑ دیں نہ زیادہ کھلی اور نہ، می زیادہ ملی ہوئی ہوں ، دونوں سجدوں کے درمیان اس طرح بیٹے کے وجلسہ کہتے ہیں اگر اس میں بیدعاء 'اکٹھ ما غذفی رکنی وارْ محمنیٰ 'پڑھی جائے تو بہتر ہے۔

(7) - پھر'اکٹ اکٹ اکٹ ہے ہوئے پہلے ہوئے کی طرح دوسرا مجدہ کریں اب دوسری رکعت کو اٹھنے کے لئے 'اکٹ اُ اکٹ اُ اکٹ ہوئے ہوئے سب سے پہلے پیثانی افعا کیں رکعت کو اٹھنے کے لئے 'اکٹ اُ اکٹ اٹھا کی گھٹوں پر رکھیں، پھر دونوں گھٹوں کو اٹھا کی سے اٹھا کیں ۔ اٹھا کیں اور سید ھے کھڑے ہوجا کیں۔

(8)-اب دوسری رکعت میں بھی بہلی رکعت کی طرح کھڑ ہے ہوں،اورامام اور منفرد
''بیسیم اللّیٰ الرّحنْمانِ الرّحیْم ''کے بعد سورۃ فاتحاور پھرکوئی سورت پڑھیں یا کسی
سورت کی آیات تلاوت کریں اور مقتذی امام کے پیچھے خاموش کھڑار ہے، پھر پہلی رکعت
کی طرح رکوع اور سجد ہے کریں۔

(9) - پھر' اَللَّهُ اکٹ بَرُ' 'کہہ کردوزانواس طرح بیٹھیں جس طرح دونوں سجدوں کے درمیان میں

بين تصني اورنظراني كودى طرف رئيس، چرب برهين اكتب حيّات لِلله وبَرَكَاتُهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ ايُّهَا النَّبِي وَرَحِهُمُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْكَ ايُّهَا النَّبِي وَرَحِهُمُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اَحْهُ هَدُ اَن لَا اللهَ اللَّاللهُ واَحْهُ هَدُ اللهِ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَحْهُ هَدُ اَن لَا اللهَ اللهُ واللهُ واَحْهُ هَدُ اللهُ وَاللهُ وَاحْدُ اللهُ وَاللهُ وَاحْدُ اللهُ وَاحْدُ اللهُ وَاحْدُ اللهُ وَاحْدُ اللهُ وَاحْدُ اللهُ وَاحْدُ اللهُ اللهُ وَاحْدُ اللهُ وَاحْدُ اللهُ اللهُ وَاحْدُ اللهُ وَحَمْدُ اللهُ اللهُ وَحَمْدُ اللهُ وَحَمْدُ اللهُ وَحَمْدُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَحَمْدُ اللهُ وَاللهُ وَالهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَ

صلوة المصطفى على المسلم المسل

مثلًا' رُبِّ اجِ فَ عَلَيْ مُقِيْمَ الصَّلَوْةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِیْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ ذُعَآءِ () رَبَّنَا اعْ فِرْلِیْ وَلُوالِلَدَی وَلِلْمُوْمِنِیْنَ یَوْمَ یَقُوْمُ الْحِسَابُ () "پھردا کمیں اور اس کے بعد باکیں طرف سلام پھیرتے وقت کراماً کاتین (نیکیاں اور بدیاں کصنے والے فرشتوں) کی نیت کرے اور اگر باجاعت نمازادا کی جارہی ہے تو داکیں اور باکین نمازیوں اور اپنے امام کی نیت بھی کریں ہملام پھرتے وقت نظر کندھے کی جانب ہونا سنت ہے۔ سوال: مردول کے لئے تکبیر تحریح بید کہتے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھا ناسنت ہے؟ جواب مردول کے لئے تکبیر تحریح کی میں کوئیوں کی افوال کی اور کی کوئی کی انتخاب کا کہا گھول کے انگو کھے کا نوں کی لوتک اٹھا نے جینا کہ! جواب مردول کے دونوں ہاتھوں کے انگو کھے کا نوں کی لوتک اٹھانے جینا کہ! میں حوریث رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ نبی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم

جب تکبیرتح بمد فرماتے تواہیے ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہے۔ (بخاری سلم بطحادی)
جب کہیرتح بمد فرماتے تواہیے ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہے۔ (بخاری سلم بطحادی)
ہے۔ دارتطنی میں حضرت انس اور سلم بمصنف ابن الی شیبہ، ابو داؤد ، بیہ بی نسائی ، نسائی ، طحادی وغیرہ میں حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھ کانوں کی لوتک اٹھاتے ہے۔

ان روایات کے علاوہ حضرات انس، براء بن عازب، عطاء، ابو قلابہ ابوحمید ساعدی رضی الله عنهم سے بھی کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہی مروی ہے (مصف عبد الرزاق، ابوداؤد، بخاری مسلم، نبائی، مندامام احمد، دارتطنی ، طحاوی، مستدرک، منداسحاق بن را ہویہ)

جلا۔ نیز غیر مقلد المحدیث کی کتابوں مثلاً! "القول المقبول صفحہ 339"، ومختفر زاد العاد صفحہ 28"، وصلوۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 8"، وصلوۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 8"، وصلوۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 187"، ومسنون نماز صفحہ 42"، ونماز نبوی صفحہ 183"، میں ہے کہ: جس طرح کانوں کی لوکل تیک ہاتھ اٹھا نا بھی سنت ہے اس طرح کانوں کی لوکل تیک ہاتھ اٹھا نا بھی سنت سے اس طرح کانوں کی لوکل تیک ہاتھ اٹھا نا بھی سنت

سی المسطفی الله المحدیث کی دوسری کتابوں مثلاً ا' تیسیر الباری جلد 1 صفحه 470" اور دسیمیل الوصول صفحه 146 "میں ہے کہ: جب انگیوں کے پورے کا نوں کا دیر والے صفے کے برابراٹھا کیں اورانگو شھے کا نوں کی لوتک تو ہتھیلیاں دونوں کندھوں کے برابرخود بخو دہوجا کیں گی اورتمام احادیث پڑمل ہوجائے گا۔ سوال: کیمیرتم یمہ کے وقت ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا رخ کس طرف ہو؟ جواب: سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ! جب بھی تم میں سے کوئی ایک نمازشروع کرے تو اسکو چا ہے کہ اپنی ہتھیلیوں کا درخ قبلہ کی طرف کرے۔ سوال: کیمیرتم یمہ کتے دفت انگیوں کو کھو لے رکھنا کیا ہے؟ سوال: کیمیرتم یمہ کتے دفت انگیوں کو کھو لے رکھنا کیا ہے؟

سوال: تکبیرتریمه کہتے دفت انگیوں کو کھو لے رکھنا کیا ہے؟
جواب: سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لئے تکبیر فرماتے تو اپنے انگشت
ہائے مبارکہ کو پھیلائے رکھتے۔ (ترزی بینی ،این حبان)
سوال: تکبیرتریمه کے بعد مرداین ہاتھ کہاں بائد ھے؟
جواب: مرداین ہاتھ ناف کے نیج بی باند ھے جیسا کہ!

حواب: مرداین ہاتھ ناف کے نیج بی باند ھے جیسا کہ!

حارت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کونماز میں

(مصنف ابن الي شير جلد 1 صفحه 427 ،

نیزعلامہ نیموی رحمۃ اللہ علیہ '' آثار السنن رقم 330 ''میں اس حدیث کونقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ علیہ '' کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ عند فرماتے ہیں کہ نماز میں وائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر جہزت مولی علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ نماز میں وائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے بیجے ہی دکھنا سنت ہے۔

وایال ہاتھ مبارک بائیں پرناف کے نیج ہی رکھے ہوئے ویکھا۔

(سنداحمہ مصنف ابن الی شیبطد 1 صنی 427 ، دارتظیٰ جلد 1 صنی 192 بسن کبری بہتی جلد 2 صنی 108) ملاحہ حضرت ابو مجلز نے فرمایا کہ مرد دا کیں ہاتھ کونماز میں باکیں پر تاف کے شیخے ہی

# المسطفى الله المسطفى المسطفى الله المسطفى الله المسطفى الله المسطفى الله المسطفى الله المسطفى ا

باندهیں۔(مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 427) نیز علامہ نیوی" آثار اسنن "میں فرماتے ہیں: اسکی سند بھی صحیح ہے)

ہے۔ حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ نے فرمایا: نماز میں ناف کے نیجے ہی ہاتھ باند سے جا کیں۔ رخلی ابن ج مطبع ہوں ہوں میں اللہ عنہ اللہ عنہ 1 مایا دیا ہے میں ناف کے بیجے ہی ہاتھ باند سے جا کیں۔ (محلی ابن جزم جلد 30 صفحہ 30 ، المغنی لابن قدامہ جلد 1 صفحہ 472 ، الجو ہرائتی)

(۱)- روزه جلدی افطار کرنا، (۲)-سحری میں تاخیر کرنا، (۳)- نماز میں اپنا

دایاں ہاتھ باکس پرناف کے نیجے بائدھنا۔ (الجوہرائقی علی البہتی بھٹی ابن حزم جلد 30 صفہ 30)

ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: نماز میں ہاتھ ناف کے نیجے بائدھنا جا ہے۔ (فوائدلابن مندہ جلد 2 صفحہ 234، کتاب الآثار صفحہ 28، مصنف ابن الی شیبہ جلد 1 صفحہ 427، نیز

علامہ نیموی " آثار اسن "میں فرماتے ہیں کہ اس کی سندس ہے)

ہے۔ امام اسحاق بن راہور فرماتے ہیں گہ: ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا حدیث کی رو سے انہائی قوی اور عاجزی وانکساری کے جی انہائی قریب ہے۔ (الاوسط جلد 3 صفحہ 94)

سوال: نماز میں کھڑے ہوتے وقت دونوں یا وَس میں کتنا فاصلہ ہونا جا ہے؟

جواب: اس بارے میں کوئی حدیث میسر نہیں ہوسکی البتہ فقہاء کرام نے بغیر کسی اختلاف

كم اذكم كلى جاراتكليول كى مقداركونى "اقدب الى المحشوع" قرارديا -

(فأوى بزازييه كتاب الانوار طحطاوى على الراقى ، كتاب الاثر ، الكبرى ، فناوى رضوبه )

ہے۔ نیز غیر مقلد اہمحدیث کی کتابوں مثلا! '' فقاو کی علاء حدیث جلد 4 صفحہ 265، فقاو کی اہل حدیث جلد 4 صفحہ 539، فقاو کی اہل حدیث جلد 1 صفحہ 539، میں ہے کہ بعض جاہل نماز میں پاؤں تو خوب چوڑے کر لیتے ہیں کی کندھے ہیں ملاتے حالا تکہ پاؤں کندھے کے مطابق کھولنے چاہیے۔ ہیں۔ خیر مقلد اہمحدیث کی کتاب''اسلامی تعلیم مممل ومدلل صفحہ 48''میں مفتی عبد السلام بستوی نے تھاہے کہ: دونوں قدموں کے درمیان ایک بالشت یا اس کے قریب السلام بستوی نے تھاہے کہ: دونوں قدموں کے درمیان ایک بالشت یا اس کے قریب

فاصلەرىي*-*

المسطفى الله المسلطفى المسلطفى الله المسلطفى المسلط

سوال: نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین کیے کہنی جا ہے؟

اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم عند من جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناز کے قیام میں دوجگہ خاموشی فرمایا کرتے تھے پہلی تکبیر تحریمہ کے بعد اور دوسری''ولا اللہ ن'' کر اور

(ابوداؤد، مندامام احمد، دارقطنی نیزعلامه نیموی "آ نارالسنن" بین فرماتے بین که: اس کی سندی ہے)

اللہ عنہ نے فرمایا که "امام جارچیزیں آ ہستہ کیے، ثناء،
تعوذ بشمیہ اور آمین "۔ (مصنف عبدالرزاق)

المن المن المن المرائم في فرمات بين كه: امام 5 يزين آسته كمه: ثناء، تعوذ السميد،
آمين المنا لك الحمد ( المصنف عبد الرزاق ، آثار السن الميز على المنظر المن المن على المنظر المن

المسطفى الله المسطفى المسلم الله المسلم ال

ہے با آواز بلندہی آمین کہتے ہیں؟

جواب: بردی عجیب منطق ہے! یہ بعض حضرات آمین تواونجی کہتے ہیں اور دلیل کے طور پر
اس حدیث کو پیش کرتے ہیں حالا نکہ بخاری وسلم کی روایت میں تو بیر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا'' جب امام'' سمع اللہ من حمدہ' کہے تو تم'' ربنا لک الحمد'' کہا کرونو جس کا یہ کہنا فرشتوں کی طرح ہوا تو اس کے اسکھے تمام گناہ معاف کردیئے حاکمیں گئے'۔

اب ان وبعض حضرات 'سے ذرابی تو پوچھیے! کہ اگر فرشتوں کے آمین کہنے سے بلند آواز ہی مراد ہے تو پھر' ربنا لک الحمد' کو بھی با آواز بلند کہا کریں حالانکہ بیخلاف سنت ہے۔

سوال: بعض لوگ بیہ سہتے ہیں کہ حفی طریقے سے نماز پڑھنا خلاف سنت ہے کہیں بھی ثابت نہیں؟

جواب: بردی عجیب بات نے حدیث دانی کے سب سے بوے دعویداروں کو حفی طریقہ کی نماز قرآن وسنت سے تہیں بھی دکھائی نہیں دی اللہ نے فرمایا: "لھم اعین لایہ بصر وَن بھا" بینی ان کی آئیسی تو ہیں لیکن دہ ان سے دیکھتے ہی نہیں ، حالانکہ! لایہ بصر وَن بھا" بینی ان کی آئیسی تو ہیں لیکن دہ ان سے دیکھتے ہی نہیں ، حالا انکہ! لایہ بسر کے مناسبت فقہ فی کے ساتھ جلد 2 مکتوب نمبر 55 میں فرماتے ہیں کہ "دیکمالات نبوت کی مناسبت فقہ فی کے ساتھ جدد کے مناسبت فقہ فی کے ساتھ ہے ، حضرت عیسی علی نبینا وعلیہ الصلاق والسلام نزول کے بعد بغیر کسی کی تقلید کے امام اعظم رضی اللہ عنہ کے بہر ہونگے ۔ یعنی ان کا احتہاد بھی فقہ فی کے بی موافق ہوگا۔ (مقنبا)

المسلفى الله الله المسلفى المسلفى المسلفى الله المسلفى المس

٦٢- نيزغير مقلدا المحديث كى كتاب " فآوى المحديث جلد 1 صفحه 16،14،13 میں ہے کہ حقی لوگ حدیث پرعمل کرتے ہیں حتی کہ: وہ قیاس کے مقابلے میں توضعیف حدیث کو بھی تر نے ویسے ہیں۔

\* 🗠 - نیز اہلحدیث حضرات کی دوسری کتاب '' مآثرِ صدیقی'' میں غیر مقلدین کے يبينوانواب المحديث صديق حسن خال كے بارے ميں يوں ہے كە والا جاہ مرحوم نماز منجگانه عی طریقے پریڑھتے تھے'۔

سوال: رکوع اور سجدے میں مرد کے لئے پشت کو کیسار کھنا کھیا ہے؟

جواب: سرکاردوعالم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که 'اس شخص کی نماز درست نہیں جو اینی کمرکورکوع اور سجدے میں سیدھی نہیں رکھتا''۔ (ترندی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجه).

سوال: سجدہ کسے کہتے ہیں؟

جواب سجدہ سات ہڑیوں کوزمین سے نکا دینے کا نام ہے! بیبٹانی بمع ناک، دونوں ہاتھ، دونوں تھٹنے، دونوں یا وَں۔(متفق علیہ)اگران میں ایک چیز بھی جھوٹ گئی توسجدہ

سوال: سجدے میں یاؤں کی انگلیوں کارخ کس طرف ہونا جا ہے؟ چواب: سجدے کی حالت میں یا وس کی انگلیوں کارخ قبلہ کی طرف ہونا جا ہے

(بخاری)

للنزاا أكركسى نے سجدے میں یاؤں كى انگلیاں اٹھائے رکھیں یا صرف انگلیوں كی نوك بى زمين برلگائے ركھى تو بھى سجد ە ادائى ہوگا۔ كيونكد دونوں ياؤں كى ايك ايك انگى كا رخ قبله کی طرف ہونا فرض اور کم از کم تین تین انگیوں کا قبلہ رخ ہونا واجب اور سمی انگلیوں کا قبلہ روہ وناسنت ہے۔ (ناوی رضوبی) سوال: مردول کے لئے سجدہ کرنے کا سجی طریقہ کیا ہے؟

جواب: سجده کی حالت میں اینے بازوؤں اور کہنیوں کو زمین پر نہ لگا ئیں، بازوؤں کو

ایے پہلوؤں سے دور رکھیں اور سرکورانوں سے جدار کھیں۔ (بخاری سلم) ایسے بہلوؤں سے دور رکھیں اور سرکورانوں سے جدار کھیں۔ (بخاری سلم)

سوال: سجدے میں جانے اور اٹھنے کا بچے طریقہ کیا ہے؟

جواب: سجرے میں جاتے ہوئے سب سے پہلے دونوں گھنے زمین پر تھیں پھر دونوں ہاتھ،اور جب دوسرے سجدے سے اٹھیں تو سب سے پہلے اپنی پیشانی پھر ہاتھ اور آخر میں گھنے اٹھا کیں۔(ترندی،ابوداؤد،مصنف عبدالرزاق)

سوال: کھولوگ نمازاتی جلدی پڑھتے ہیں کہ رکوع وجود بھی پوری طرح ادائیں ہوتے؟
جواب: فرمانِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ: چوروں میں بہب سے بڑا چوروہ ہے جواپی نماز میں چوری کرتا ہے، عرض کیا گیا: یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! نماز میں چوری کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا: رکوع وجود بھی پورے اداف کرنا۔ (ابعجم السفر للطمرانی)
سوال: نمازی پہلی اور تیسری رکھت کے سجدوں سے فارغ ہوکر المحفے سے پہلے بیٹھنا

جواب: اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں بیسنت نہیں بلکہ سجدوں کے فوراً بعد سیدھے کھڑے ہوجانا ہی سنت ہے جنانچہ!

ابوداؤد صفحہ 202، 157 میں ہے کہ حضرت ابن ساعدی سے روایت ہے کہ میں ایک مجلس میں تھا جس میں میر ہے والد (جو صحابی رسول تھے) وہ بھی تھے اور ان کے ساتھای مجلس میں حضرت ابو ہر ہر وہ محضرت ابو ہم ہر ماعدی، حضرت ابو اسیدرضی اللہ عنہم مجلی تھے انہوں نے حدیث بیان کی جس میں بہمی الفاظ تھے کہ'' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی پھر بجدہ کیا پھر تکبیر کہی تو کھڑ ہے ہو گئے بیٹھے ہیں'' بیحد بیٹ میں اللہ عنہ کا حظم نے تکبیر کہی پھر بجدہ کیا پھر تکبیر کہی تو کھڑ ہے ہو گئے بیٹھے ہیں'' بیحد بیٹ میں اللہ عنہ کا حظم نے تکبیر کہی بیٹھے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شریف میں پڑھی جانے فرمان ہے کہ: کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شریف میں پڑھی جانے والی نماز خذ پڑھ کے دکھاؤں؟ چنا نچے آپ رضی اللہ عنہ بہلی رکھت کے جدول سے فارغ ہوتے ہی سید ھے کھڑے ہوگئے ۔ الخ ۔ (شہادت احادیث کی وجہ سے بیحد بیٹ حسن ہوتے ہی سید ھے کھڑے ہوگئے ۔ الخ ۔ (شہادت احادیث کی وجہ سے بیحد بیٹ حسن

ہے)

الله الله الله الله الله عليه و الله الله الله و ا

 \frac{1151 میں حضرت ابو ہڑ ہے ، رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخص کونماز تعلیم فرمائی جس میں بیہ ہے کہ: جب تؤسجدوں سے فارغ ہوجائے ۔

 \frac{1}{2} ایک میں کہ: سیدھا کھڑا ہوجائے ۔

کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ کی سیجے اور حسن مدیث، طبر انی اور بیبی کی سیجے محدیث، طبر انی اور بیبی کی سیجے محدیث نیز اور بھی متعدد دلائل وارد ہیں جن سے ثابت ہے کہ جلسہ استراحت مشروع نہیں

سوال: بعض لوگ بخاری کی صحیح حدیث حضرت ما لک بن حویرث کے حوالے سے بیان کرکے ثابت کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جلسہ استراحت فرمایا تھا؟

جواب ہال کیکن اس حدیث کو محدثین نے حالت ضعف پرمحمول فرمایا ہے ورنہ بخاری میں ہی کھڑ ہے ہوکر ببیثاب کرنے والی سے دوایات بھی تو موجود ہیں تو کیا اسے سنت سمجھ لیا جائے؟ ہرگز نہیں بلکہ ایسی احادیث کوعذر پر ہی محمول کیا جائے گاجنکے خلاف صرت کنص وار دیمہ

سوال: سجدے میں اینے دونوں ہاتھ کہاں رکھیں؟

جواب: سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم سجده کرنے وقت اپنا چېره مبارک دونوں ہاتھوں س

کے درمیان میں رکھا کرتے ہتھے۔(متدرک،طحاوی)

. سوال: مردول كوقعده كس طرح كرناجيا يهيج؟

جواب: بایال پاؤل زمین پر بچها کراس پر بینه جا کیں اور دایال پاؤل کھڑا کر کے اس کی

For More Books Click On this Link https://archive.org/details/@madni\_library

سوال: تشهد يرصة موت شهادت كى انگلى كوكب المانا جا جي؟

جواب: احادیث میں رفع سبابہ کے مقام کی وضاحت نہیں کیکن فقہاء کے اقوال کبیری، شرح نقابیہ مصفیٰ اور طحطاوی وغیرہ میں ہے کہ'' تشہد پڑھتے ہوئے جب کلمہ شہادت کے ''کر پہنچیں توانگو ٹھا اور نہے والی بوی انگلی کا حلقہ بنا کیں اور چھنگلیہ اور ساتھ والی انگلی کا حلقہ بنا کیں اور چھنگلیہ اور ساتھ والی انگلی سے ملا کیں پھر شہادت کی انگلی اٹھا کیں اور ' ایک' پر انگلی نیچ کرلیں اور ساتھ ہی سب انگلیاں سیرھی کرلیں۔

سوال: بعض لوگ التحیات میں بیٹھتے ہی شہادت کی انگی کوحرکت دینا شروع کردیتے ہیں اور آخرتک حرکت دیتے رہتے ہیں ریکساہے؟

جواب: انهی 'بعض اوگوں' کے علاء نے ان کے اس طریقہ کی مخالفت کی ہے چنانچ!

ج- غیر مقلد اہلحدیث کی معتبر اور مشہور کتاب ' صلوٰۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم' صفحہ 268، 268 میں ہے کہ: ' جب کلمہ شہادت پر پنچیں تو اپنے انگو منے کو در میانی انگلی کے نیج میں رکھ کے حلقہ بنا کرشہادت کی انگلی کو' اشھد ' کہتے ہی اٹھا کیں کہ زبان کے ساتھ انگلی بھی تو حید کی شہادت دینے گاور' الا اللہ ''ختم کر کے گرادیں' ۔

ساتھ انگلی بھی تو حید کی شہادت دینے گاور' الا اللہ ''ختم کر کے گرادیں' ۔

ہے۔ نیز غیر مقلد اہلحدیث کی ایک اور کتاب' فقاوئ ، ہلاء حدیث جلد 3 صفحہ 183 ' میں ہے کہ: ' شہادت پر انگلی ہے تشہد میں اشارہ کرنا سنت ہے، ' لا' پر کلمہ کی انگلی اسیدھی کر لے ، حدیث میں ہے کہ: جس کو ابو

واؤدونسائی نے عبداللہ بن زبیر سے رویات کیا کہ: نبی سلی اللہ علیہ وسلم جب دعاء کرتے (تشہد میں کلمہ شہادت پر پہنچتے) توانگل سے اشارہ کرتے اور حرکت نہ دیتے''۔ حجا۔ ای طرح انہی کی ایک اور کتاب'' فناوی برکا تنبی شخہ 24'' میں ہے کہ:''جہور صلوة المصطفى المناكس ا

صحابد رضی الله عنهم کا جوم ل شارحین حدیث نے پیش فرمایا ہے وہ بیہے کہ: "اشھ ان لا الله "کے ساتھا تھا کر نیچ کر دینا ہے، اقرب الی الصواب یہی معلوم ہوتا ہے"۔ سوال: مذکورہ بالا مقام کے علاوہ اگر انگلی کو اٹھا یا تو کیسا ہے؟

جواب: طحطا وی علی المراقی جلد 1 صفحہ 367 میں ہے کہ 'لا' پر اٹھائے اور''الا'' پرینچے رکھے اس کے علاوہ جائز نہیں۔

سوال: تشهد میں انگو شخصا ور درمیانی انگلی کا حلقہ بنائے بغیر ہی انگلی اٹھا دینا کیساہے؟ جواب: خلاف سنت ہے کیونکہ سلم، ابو داؤد، دارمی ،طحاوی اور طبر انی میں ہے کہ: رسولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں انگو شخصا ور درمیانی انگلی کا حلقہ بنا کر ہی شہادت کی انگلی اُٹھایا کرتے ہے۔

کرتے ہے۔

سوال: شہادت کی انگلی اٹھانے کی کیا فضیلت ہے؟

جواب: سرکار دوعالم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که "تشهد میں انگی اٹھانا شیطان پر لوہے کے متحوڑے سے زیادہ سخت مارہے '۔ (مندامام احمر)

سوال: نمازا گردور کعت سے زائد ہوتو تیسری رکعت کے لئے کیسے کھڑ ہے ہوں؟ جواب: مسندانی یعلیٰ موسلی صفحہ 815 میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور کعتوں میں تشہد پر زیادتی نہیں فر مایا کرتے ہے۔

چنانچهاگرنماز دورکعت سے زائد ہے تو فرض، وتر اورسنتِ مؤکدہ میں دوسری رکعت سے زائد ہے تو فرض، وتر اورسنتِ مؤکدہ میں دوسری رکعت میں اُنگانہ اُنگانہ آکٹ بین کہ کرکھڑ ہے ہوجا کیں۔ رکعت میں اُنگانہ آکٹ بین کہ کرکھڑ ہے ہوجا کیں۔ (مندِ الم احمر، ابن خریمہ طرانی کبیر، ابوداؤد)

لیکن اگرینمازنفل پاسنتِ غیرمؤکده ہوتو 'عنبدُهٔ ورکسو که ''کآگدرود شریف پڑھ لینا بھی مستحب ہے بھر کھڑے ہوجا کیں۔ (بخاری مسلم) سوال: نماز کے اندر درود ابرا ہیم میں لفظ 'محمد ''اور لفظ''ابر اھیم ''کے شروع

For More Books Click On this Link https://archive.org/details/@madni\_library

میں لفظ 'سیدنا''کا اضافہ کرنا کیساہے؟

جواب: سرکارِ دوعالم ملی الله علیه وسلم کاارشاد پاک "سعادة الله ادین "میں یول ہے کہ! " متم مجھ پراپنے ناموں اور اپنے چرول کے ساتھ پیش کئے جاتے ہوللہذا مجھ پراچھا درود بھیجا کرؤ" نیز ابن ماجہ میں ہے کہ "حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنہ نے فرمایا کرئے جب بھی رسول الله علیہ وسلم پر درود پڑھنے لگوتو اجھے (الفاظ سے) درود بڑھا کرؤ"۔

جر اس لئے امام ابن مجرف الدر المنصود "میں، المحدیث کے نامورامام قاضی شوکانی نے دنیل الاوطار جلد 2" میں اور امام شاوی رحمة الله علیہ فی السقول المدیع "صفی 100 میں الله مصل علی سیدنام حمد" پر هناالصل قرار دیا البدیع "صفی 100 میں الله مصل علی سیدنام حمد" پر هناالصل قرار دیا

سوال: تیسری اور چوهی رکعت میں کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب: امام و منفرد کے لئے فرضوں کی تیسری اور چوهی رکعت میں 'دہم اللہ' کے بعد صرف سورۃ فاتحہ بڑھنا سنت ہے، اور اگر بچھنہ پڑھا یا صرف تین بار نہجے ہی کرلی تو بعد صرف میں بار نہجے ہی کرلی تو بعد صرف میں بار نہجے ہی کرلی تو بعد صرف میں بار نہجے ہی کرلی تو بعد میں نماز ہوجائے گی۔ (مصنف ابن ابی شیبہ)

سوال: وتركيب يرصف اكين؟

جواب: وترون کی پہلی دورکعتوں کو دوسری نمازوں کی طرح ہی پڑھا جائے گالیکن تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پھرکوئی سورۃ تلاوت کرنے کے بعد 'اکٹ کُه اُک بَبَرُ '' کہہ کرکانوں تک ہاتھا تھا تھا کیں اور پھر ہاتھ باندھ کردعا ہوتوت 'اکٹ کھم آنا مَسْتَعِیْنُكَ وَمَسْتَغْفِرُكَ

https://www.facebook.com/MadniLibrary/

جواب: النهي بعض لوگول كے علماء تو مجھاور ہى كہتے ہيں چنانچہ!

المحدث عيرمقلد المحديث كے لاہور سے شائع ہونے والے 21 تا 27 اگست 1998ء كے ہفت روزہ "الاعضام" صفحہ 7،8 ميں ہے كہ: " قنوت قبل الركوع افضل ہے، ہاتھا تھا نارسول اللہ صلی اللہ عليہ وسلم سے تابت نہيں"۔

الله علی مقلدا المحدیث کی کتاب "نماز نبوی صلی الله علیه وسلم" صفحه 294 میں ہے کہ:
"سیدنا الی بن کعب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ: رسول الله صلی الله علیه وسلم تین وتر پڑھتے
اور دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے تھے (صحیح) (سنن نسائی ،سنن ابن ماجہ، وهو حدیث سے ابن السکن نے سے کہا ہے) وتر میں رکوع کے بعد قنوت کی تمام روایات صحیح ،اسے ابن السکن نے سے کہا ہے) وتر میں رکوع کے بعد قنوت کی تمام روایات ضعف ہیں "۔

الوصول مثلًا النها المقبول مقلدا المحديث كى ديگر كتابول مثلًا النهبيل الوصول صفحه 295 القول المقبول صفحه 162 اور آئينه نماز منوى صلى الله عليه وسلم "صفحه 186 ميل مي يمي لكھا ہے كہ: دعائے قنوت ونزكى تيسرى الله عليه وسلم "صفحه 186 ميل بھى يمي لكھا ہے كہ: دعائے قنوت ونزكى تيسرى

رکعت کے رکوع سے پہلے ہی پڑھی جائے۔

سوال: بعض لوگ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں بیکیا ہے؟

جواب: بخاری مسلم، ترندی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجه، مسندِ امام احمد، طحاوی، مؤطاامام محمد، دارقطنی ، اورمندرک میں ہے کہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم وترکی تین رکعتیں ہی مرمها کرتے تھے۔

نیز نمائی صفحہ 345، مند امام احمد جلد 6 صفحہ 156، مصنف ابن الی شیبہ جلد 2 صفحہ 150، 194، 193، ان کے علاوہ صفحہ 160، ان کے علاوہ متدرک للحاکم، الاستیعاب، طحاوی، مصنف عبد الرزاق اور مجمع الزوائد وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی ورکی دوسری رکعت میں تشہد پڑھ کر بغیر سلام پھیرے کھڑے ، موجاتے اور تنیسری رکعت کے بعد ہی سلام پھیراکرتے تھے۔

## ﴿ عورتوں کی نماز کابیان ﴾

سوال: عورتون اورمردون کی نماز میں کیا فرق ہے؟

جواب: مصنف ابن ابی شیبہ،السعامیہ، ہدائیہ، فناوی عزیزی، کبیری، بہاری، شرح نقابیہ اور کنزالعمال میں لکھا ہے کہ وعورتوں کا مردوں سے نماز میں چند باتوں کا فرق ہے!

اور کنزالعمال میں لکھا ہے کہ وعورتوں کا مردوں سے نماز میں چند باتوں کا فرق ہے!

اور کنزالعمال میں لکھا ہے گئے نماز شروع کرتے وقت اپنے ہاتھ صرف کندھوں تک اٹھا نا

و عورتوں کے لئے نماز میں اپنے ہاتھ سینے پر باندھناسنت ہے۔

مرح عورتيس ركوع و جود ميس اين رانيس ملا كرر هيس -

اللہ عور تیں نماز میں سرین کے بل بینصیں بینی دونوں یاؤں دائیں طرف نکال کر

ا ہے باکیں کو کہے پر بیٹھناست ہے۔

الملا عورتيل كى بھى نماز ميں بلندا واز سے قرات نبيل كريں كى۔

الما عورتيس ركوع ميس الني الكليال نه كهوليس -

https://www.facebook.com/MadniLibrary/

المسلفى الله المسلفى المسلفى الله المسلفى الله المسلفى الله المسلفى الله المسلفى الله المسلفى ا 🛠 🗀 عورتوں کی جماعت مکروہ ہے۔لیکن اگر وہ جماعت کرواہی لیں تو امام عورت مردامام کی طرح مصلے برہیں بلکہ عورتوں کی صف کے درمیان میں کھری ہوگی۔ کل عورت مردول کی امام ہیں بن سکتی۔ 🛠 عورت کے لئے معجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا مکروہ ہے اور گھر میں سوال: اس کےعلاوہ عورت اور مرد کی نماز میں کیا فرق ہے؟ جواب: فناوی عزیزی میں ہے کہ اعور تیں تکبیرتحریمہ کے وفت اپنے ہاتھ جا در سے نہیں نکالیں گی ،عورتیں رکوع میں صرف اتنا ہی جھکیں گی کہ ہاتھ گھٹوں تک پہنچ جائیں اور رکوع میں اینے گھٹنوں پرزور بھی نہیں دیں گی ،اور رکوع اور قعدہ میں اپنی انگلیوں کوملا کر ر تھیں گی ،عورتوں کے لئے رکوع اور سجدہ خود کوسمیٹ کرہی کرنا سنت ہے نیزعورتوں کے کے فیمر کی نمازاند هیرے میں پڑھنامستحب ہے۔ سوال: نمازاورستر عورت کے حوالے مسے عورتوں کو کیاا حتیاط ضروری ہے؟ جواب: عورت كے ستر كے حوالے سے بدیا تیں فرض ہیں! اور یاؤں کے چرے، مقیلیوں اور یاؤں کے سوابقیہ ساراجم دعورت اینی چھیاناضروری ہے۔ (ترندی ہیجی) المرابدن كيرك سيديين) 🛠 - كيرُ ااور دو پيشه اتناباريك نه هو كه جس ميں بدن يا بالوں كى رنگت جھلكتى موور نه نماز نہیں ہوگی۔(مصنف ابن ابی شیبہ بہتی)

ہے۔ عورت کو اپنی گردن، کان، سرکے لئکے ہوئے بال اور کلائیاں چھیانا بھی فرض ہے۔ (مصنف ابن الی شیبہ)

سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت اور مردی نماز میں کوئی فرق نہیں؟

جواب وہ بعض لوگ اینے اور عورتوں کے درمیان فرق نہیں سمجھتے اسی لئے وہ فرق نہیں

صلوقا المصطفى الله المحالي المحالية ال

ہے۔ نیز غیر مقلدا ہا کدیث مولوی صدیق حسن خان نے ابنی ایک کتاب بنام "حسن الاسوة بها ثبت عن الله ورسوله فی النسوة" کھر مرد اور عورت کے دینی معاملات میں نماز سمیت متعدد باتوں میں فرق کتاب وسنت سے ثابت کیا ہے۔

﴿ نماز کے بعد کے مسائل کابیان ﴾

سوال: نمازے فارغ ہونے کے بعدامام کامقندیوں کی طرف رخ کرنا کیساہے؟ جواب: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نمازے فارغ ہوتے ہی بھی دائیں پھرجاتے اور بھی بائیں اور بھی بالکل مقندیوں کے سامنے رخ انور فرمادیے۔ (بخاری)

ہے۔ اسی طرف رخ نہ بھیرنایا ہمیشہ ایک ہی طرف رخ بھیرنا مگروہ ہے۔ (بخاری) ۔
سوال: فرض نمازوں کے بعد دعاء سے پہلے ہی لوگ اپنی صفیں جھوڑ کر بیجھے ہوجائے
میں کہنا ہے؟

جواب: فرض نمازوں کے بعد والی دعاء سے پہلے ہی اپنی جگہ چھوڑ کر ہنا نہیں جا ہیے کیونکہ!

الم المرادر منداما م احربن منبل ميں ہے كو فلما سلم دعا بصوته فقال لنا على مصافحه منداما م احربن منبل ميں ہے كو فلما سلم دعا بصوته فقال لنا على مصافحه كما انته "جبرسول الله عليه وسلم نے نماز پر هالى تو جميں بلندا واز سے فرمایا كرائي صفول ميں جہال تم تصوبيں بينے رہو۔

بلندا واز سے فرمایا كرائي صفول ميں جہال تم تصوبيں بينے رہو۔

ہے۔ نیز بہقی شعب الایمان، تیج ابن حبان، متدرک ماہم ، مصنف عبدالرزاق میں ہے۔ بیز بہقی شعب الایمان، تیج ابن حبان، متدرک ماہم ، مصنف عبدالرزاق میں ہے۔ یہ دوہ اپنی مجلس پر ہے کہ! ''جوفش نماز پڑھنے کے بعدا پی مجلہ پر بیٹھار ہتا ہے توجب تک وہ اپنی مجلس پر

المسطفى الله الله المسطفى المسطفى الله المسطفى الله المسطفى الله المسطفى الله المسطفى الله المسطفى الله المسطفى المسط

بینهار ہتا ہے فرشتے اس کے لئے بیدعاء کرتے رہتے ہیں اے اللہ اسے بخش لے اور اس پردم فرما۔''

سوال: فرض نمازوں کے بعدایی جگہسے کب بناجا ہے؟

جواب: جب دعاء ما نگ لی جائے اور سنتیں پڑھنے کا ارادہ ہوتو پیرجگہ چھوڑ کر دوسری جگہ سنتیں پڑھی جا کیں۔ (بخاری مسلم،مصنفءبدالرزاق)

سوال: ہمارے ہاں فرض نماز وں کے بعد بلندا واز سے کلمہ شریف کا ور دہوتا ہے بیکیا ہے؟

جواب: الله تعالیٰ نے سورہ نساء آیت 103 میں ارشاد فرمایا: (ترجمہ)' جبتم نماز پڑھ چکوتو اللہ کاذکر کروخواہ کھڑے ہوکر یا بیٹھ کریا اینے پہلوؤں پڑ'

→ بخاری صفحہ 136 مسلم صفحہ 236 اور مصنف عبد الرزاق جلد 2 صفحہ 159 میں ہے کہ ' بے شک فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی رائج تھا''۔

کے عہد مبارک میں بھی رائج تھا''۔

﴿ ﴿ مِنْ مِشَكُوْةً صَفِيهِ 88 مِيلَ ہے كَرْ رُسُولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَسَلَّم جب بھی نماز سے سلام پھیرے توبلند آواز سے رہے ہی ماکرتے تھے 'لا الله اللّه اللّه اللّه ''

الله علیه و المحدیث کی کتاب "نماز نبوی صلی الله علیه و کم "صفحه 212 برحاشیه میل غیر مقلد مولوی عبد البجار نے لکھا ہے کہ "جوعبادت ہروفت جائز ہوا گرا ہا پی سہولت کے لئے اسے کئی خاص وفت میں روزانہ کرنا چاہتے ہیں تو اصولی طور پر ریکھی

جائزے'۔۔۔۔ "لہذا اگر کوئی شخص کسی فرض نماز کے بعدایے طور پر "لا الله الا

الله "كهدديتاب توبالكل جائز بـ

سوال: بعض لوگ نماز کے بعد با آواز بلند ذکر سے روکنے کے لئے یہ بہانہ بناتے ہیں کہ جن حضرات کی ایک، دور کعتیں رہتی ہوں بلند آواز ذکر سے ان کی نماز میں خلل پڑتا ہے اور فتنہ بیدا ہوتا ہے لہندا ایسانہیں کرنا جا ہے؟

جواب: الله تعالى فے سورہ بقرہ آبت 114 میں فرمایا ''کراس شخص سے بردا ظالم کون ہے جواللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذرکر نے سے روکے'۔

☆ نماز باجاعت کے بعد تھوڑی دیر کے ذکر بالجیر سے نماز کا خراب ہونا بڑے تعجب
کی بات ہے سوال بیدا ہوتا ہے کہ کیار سول الند سلی الندعلیہ وسلم اور آپ سلی الندعلیہ وسلم
کے دیگر صحابہ کرام کے بلند ذکر کرنے سے مسبوق صحابہ کی نمازیں خراب ہواکرتی تھیں
؟ نیز کیا اس پرکوئی دلیل ہے؟ حالا تکہ شجے بخاری کی شجے حدیث کے مطابق رسول الند سلی الندعلیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی نمازوں کے بعد بلند آ واز سے ذکر ہواکرتا تھا ، معلوم ہوا ذکر بالجیر بدعت نہیں بلکہ اسے رو کئے کے لئے جھاڑا کرنا تو بذات خود ایک بُری بدعت اور جا ہلوں کی بیداوار ہے۔
 بدعت اور جا ہلوں کی بیداوار ہے۔

۲۵ سیراعلام النبلاء جلد 5 صفحہ 305 میں ہے کہ: حضرت مسلم بن بیار جب نماز
پڑھنے لگتے تو اپنے گھر والوں سے فرمادیا کرتے کہ ابتم جتنی جا ہیں کرو مجھے
تہاری باتوں کی نماز میں بچھ خبرنہیں ہوتی ''۔

ہے۔ حضرت عامر بن عبداللہ جب نماز پڑھتے تو گھر دالوں کی با تیں تو کیا ڈھول کی آ واز کا بھی آ پکونماز میں بیتہ نہ چلتا کسی نے پوچھا کہ آ پکونماز میں ہماری باتوں کی خبر نہیں ہوتی ؟ تو فر مایا مجھ میں نیزوں کی مجھا کہ آ میں بیزیا دہ اچھا ہے اس سے کہ مجھے نماز میں نہاری باتوں کا بیتہ جلے '۔ (اقتباس ادفنائل اعمال مولوی ذکریا کا ندھلوی دیو بندی)

- کئے - کئی نے حضرت خلف بن ابوب سے بوجیما کہ کھیوں کے تنگ کرنے کی وجہ For Mare Rooks Click On this Link

المسلونة العصطفى الله كالمسلوكات المسلونة العصطفى الله كالمسلوكات المسلوكات ے آگی نماز میں خلل نہیں آتا؟ فرمایا ہے مید کارلوگ حکومت کے کوڑوں کو برداشت کرتے ہیں تا کہلوگ ان کو حمل مزاج کہیں پھروہ اس بات پر فخر بھی کرتے ہیں لیکن میں تواسين مالك كے سامنے كھرا ہوں اور ايك ملھى كى وجہ نے حركت كرنے لگوں؟" (ايفا) نوث ـ ثابت ہوا کہ ذکرواذ کارے نمازوں میں خلل وَاقع ہوناغفلت ہستی اور عدم توجه كاثبوت باورعدم تؤجه وغيره خودايك فتنهبي اورفتنه كومواديية مويئ ايك سنت كو فتنقرار دینا بھی ایک اور برا فتنہ ہے، لہذا سوال میہ ہے کہ سنت کا ساتھ دیا جائے یا لوگوں کی مستی اور غفلت کا؟ اس شخص پر بردا تعجب ہے کہ جس کی نماز میں کھیاں اُڑانے ، جمائیاں کینے،بلا وجہ کھانسے، کیڑوں سے کھیلے،إدھر اُدھر نظریں گھمانے، نماز کے فرائض، واجبات اورسنتوں کی برواہ نہ کرنے اور گھرباریا کاروبار کے خیالات میں کم ہوجانے سے کوئی خلل ندیڑے، بلکہ آجا کے صرف اللّٰد کاذکرکرنے سے ہی اس کی نماز کی ادا لیکی مشکل ہوجائے ،تو ہید باطنی ہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھراس سے بھی بڑھ کر تعجب بیہ کہ مانعین ذکر کے اس فننے کورو کئے کی بجائے گئی خوش قہم بیوتوف اور جاہل منصف دوسرول کی ہزاروں کوتا ہیوں ہے آنکھ بنداور سینہ چوڑ اکر کے با آواز بلندذ کرجیبی سنت متوارشكی مخالفت اورتو بین كر کے ایک اور فتنه کھڑا كردية ہیں۔ جس سے قرآن وسنت کے ساتھ ساتھ اہلِ علم کی سیائی کا انکار لازم آتا ہے،

سوال: نماز کے بعد آیت الکری پڑھنے کی کیا نصیلت ہے؟
جواب: نماز کے بعد یوں تو بہت ہے اوراد واذ کار مروی ہیں لیکن آیت الکری کے
بارے سرکارِ دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک نسائی میں ہے کہ! ''جو شخص ہر فرض نماز
کے بعد آیت الکری پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے''نیز
سیجی ارشاد فرمایا کہ!''جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکری پڑھتا ہے تو وہ دوسری نماز
سیجی ارشاد فرمایا کہ!''جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکری پڑھتا ہے تو وہ دوسری نماز
سیجی الشد تعالیٰ کے ذمہ ءکرم میں رہتا ہے''۔

سوال: دعاء سے بہلے درودشریف پڑھنا کیما ہے؟

جَواب مستخب ومشخس عمل اور باعث حصول شفاعت نبوى صلى الله عليه وسلم أور قبوليت

دعاء کی علامت ہے۔

ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہر دعاء آسان تک پہنچنے سے پہلے ہی روک دی جاتی ہے، پھر جب مجھ بر درود بھیجا جاتا ہے تو وہ دعاء آسان پر چڑھ جاتی ہے۔ (شفاء صفحہ 276)

ہے۔ نیز ریجی فرمایا کہ 2 درودوں کے درمیان دعاءر دنہیں ہوتی۔ (شفاء سفہ 276)

ہے۔ سیرنافاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہرنماز اور دعاء زمین وآسان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نبیں پڑھا جاتا۔ درمیان معلق رہتی ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نبیں پڑھا جاتا۔

ہے۔ مولی علی شیرِ خدار صنی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک درود نہ بردھا جائے دعا وائے دعا میں کہ جب تک درود نہ بردھا جائے دعا واللہ معنی دعاء قبول ہی ہوتی ۔ (جلاء الانہام سنے 169)

سوال: آجکل نمازوں کے بعداور دعاہے پہلے بلندآواز سے درود شریف پڑھا جاتا ہے کہ اسری

جواب: الروض الفائق صفحہ 507 میں ہے کہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بلند آواز سے درود شریف بڑھا اس پر جنت واجب ہوگئی۔

ہے۔ نیزبلندا واز سے درود شریف پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ: آس پاس موجود ہر شے ، ہمارے پڑھے ہوئے درودوسلام کوس کر قیامت کے دن ہمارے تی میں گواہی دے گی۔

سوال: دعاء سے پہلے کون ساور ووشریف پڑھا جائے؟

جواب: کوئی بھی ایبا درود شریف جس میں صلوۃ اور سلام دونوں ہوں وہ پڑھا جائے گا، الخصوص وہ درودافضل ہے جس میں رسول التصلی اللہ علیہ وسلم کومخاطب کر سے درود

يبش كياجائے، چنانچه!

الله الله عنه برفرض نماذك بعد سومر تبه أغشيت يك رئسول المشاعب كروسي عبدالقادر جيلانى رضى الله عنه برفرض نماذك بعد سومر تبه أغشيت يكا رئسول المثلية عكيك الصلوة والمسكرة من المرتبطة عنه المرتبطة عليك المصلوة والمسكرة المرتبطة الموادة المسكرة المرتبطة المرتبطة الموادة المسكرة المرتبطة المرتبطة المرتبطة الموادة المسكرة المسكرة

المه المه المه المه المه المعدد المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المراب المر

﴿ حضرت أمير حمزه اور حضرت جعفر طيار رضى الله عنها في أمايا: "لااله الاالله" كي بعد سب انضل وظيفه بيه بن الصلواة و السلام عليك يا رسول الله " كي بعد سب انضل وظيفه بيه بن الصلواة و السلام عليك يا رسول الله " كي بعد سب انفل وظيفه بيه بن النفل الصلوات سفي 110 أمن الكبرى للمعراني صفي 566)

المراح فيز القول البديع "صفحه 173 اور جلاء الافهام "صفحه 191 ميں ہے كه الافهام كر زيارت كى اور ديكھا الله عليه وسلم كى زيارت كى اور ديكھا الله عليه وسلم كى زيارت كى اور ديكھا كى حضرت شخ شبلى كے آنے پر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنكا ما تفا چو ماجب بيس في حضرت شخ شبلى كے آنے پر رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم

! آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو فرمایا کہ وہ جب بھی کوئی فرض نماز پڑھتا ہے تو اس کے بعد تین مرتبہ 'صَدِّئی اللّٰلَهُ عَلَیْكَ یَا مُحَمَّدُ' 'کہا کرتا ہے، مُحَجَّدِ بِنِی آئے تو میں نے ان سے بوچھا کہ فرض نمازوں کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے وہی کلمات بتائے''۔

جرا نیزدیوبند کے شہیر عالم مولوی محد ذکریا کاندهلوی نے بھی اپنی کتاب ' فضائل اعمال 'میں سب سے بہتر درود' الصّلوة والسّلام عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّهِ ' کوہی کہا

سوال کیا درودابرا جیمی نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟

الله علی وفتح الباری جلد 13 میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ کی روایت ہے بھی رسول الله علیہ وسلم کا اس درود کی تعلیم صرف نماز کے لئے ہی دینا ہیان ہے 'وغیرہ۔
 اس کے ساتھ ہی المحدیث کے مارینا زامام'' قاضی شوکا نی' نے بھی اپنی کتاب 'تھفۃ الذاکرین' میں درودا برا ہیمی کونما ز کے لئے پڑھنا ہی خاص کھا ہے''
 مندالی اسحاق میں بھی ہے کہ ریدورودنما ز کے لئے ہی خاص ہے۔
 سوال: درودا برا ہیمی نماز کے علاوہ بڑھنا کیسا ہے؟

جواب: نماز کےعلاوہ کوئی بھی ایسا درود پڑھنا مکروہ ہے جس میں سلام نہ ہوجس کی وجہ میں سلام نہ ہوجس کی وجہ میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا' صلّیٰ و سَیّلِمُوْا تَسْلِیْمًا ''یعن نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سَیّلِمُوْا تَسْلِیْمًا ''یعن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔

چنانچه درود ابرائیمی میں درود کا ذکرتو ہے گرسلام کانہیں، کین چونکہ نماز میں 'اکسکلام عَلَیْكَ ایُّهَا النَّبِیْ '' کی موجودگ ہے پورٹی آیت پڑمل ہوجا تاہے، چنانچہ نماز کے علاوہ صرف درود ابرائیمی ہی پڑھے ہے پوری آیت پڑمل نہیں ہوتا اسی وجہ سے علاء کرام نے بغیر سلام کے درود کو مکروہ کھا ہے جیسا کہ شخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے میں کہ 'درود بغیر سلام کے متفق علیہ مکروہ ہے'۔ (تاریخ مدینہ)

نیزشارح مسلم امام نووی بھی درودکو بغیر سلام کے مکروہ بتائے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے دونوں کا تھم دیا ہے اور فتح الباری شرح سیح بناری میں بھی بیہ کہا گیا ہے کہ تنہاء درود بھیجنا اور سلام بالکل نہ بھیجنا مکروہ ہے'۔ (بحوالہ مدارج البوۃ جلدا)

چنانچالقول البديع ي مقتبس ب كه: نماز كے علاوہ كؤكى ايبا درود برماجائے

سے میں دروداورسلام دونوں پر عمل ہوجائے، لیکن اگر کوئی نماز کے علاوہ درود ابراہیم جس میں دروداورسلام دونوں پر عمل ہوجائے، لیکن اگر کوئی نماز کے علاوہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا چاہے تو آیت پر پوراعمل کرنے کے لئے اس کے ساتھ سلام بھیجنا بھی ضروری ہے۔

سوال: فرض نماز کے بعداجماعی دعاءکرنا کیساہے؟

جواب: ﴿ مَلَ مِرَكَارِ دُوعَالُمُ عَلَى اللّهُ عليه وَ لَمُ كَارَشَادِ پاک مندامام احمد بن عنبل، ترندی ابوداؤد، ابن ماجه میں صحیح سند کیساتھ مروی ہے کہ''کوئی بھی امام جب کسی قوم کونماز پڑھالے تو دعاء کو فقط اپنے ہی لئے خاص نہ کرے ورنہ وہ خائن ہے' یعنی دعاء میں واحد کاصیغہ استعال نہ کرے (کہ اے اللّہ مجھے عطاء فرما) بلکہ جمع کا لفظ ہولے (یعنی یوں کہے کہ اے اللّٰہ جمیں عطاء فرما) تا کہ دعاء میں شریک تمام لوگوں کے مق میں مقبول ہو۔ اس حدیث کوالمحدیث کے ناصر الدین البانی نے بھی صحیح قرار دیا ہے۔

الله الله الله الله الله على الله عليه وسلم كاار شاد پاك طبرانی میں بول ہے كه! ''جب بھی كوئی توم الله كار تا و مائل ہے كہ وہ اس قوم كی كوئی توم الله كا الله كا بارگاہ میں جمع ہوكر دعاء مائلی ہے تو الله تعالی برحق ہے كہ وہ اس قوم كی دعاء بوری كر ہے' اس حدیث كوا مام سیوطی نے سے كہا ہے۔

→ البدایہ والنہایہ جلد6 میں یوں ہے کہ ''حضرت علاء بن حضری نے لوگوں (صحابہ وتالبعین) کو نجر کی نماز پڑھائی جب نماز سے فارغ ہوئے توسب دوزانو بیڑھ گئے پھرآپ دونوں ہاتھ دعا کے لئے اٹھا کر دعاء مانگنے لگے تو لوگوں نے بھی آپ ہی کی طرح کما''

اسی طرح دیوبند کی ماین ناز کتاب "حدیث اور اہا کدیث" صفح نمبر 468 میں مرقوم ہے کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کراجتا کی طور پر دعاء مانگنا صحیح ہے "۔
 نیز غیر مقلد اہلحدیث کی کتاب "نماز نبوی" کے صفحہ 212 پر حاشیہ میں غیر مقلد مولوی عبد البجار نے لکھا ہے کہ "ہاتھ اٹھا کراجتا تی دعاء کرنا ایک مستقل عبادت ہے جو غیر موقت ہے بعنی کسی بھی وقت کی جاسکتی ہے البتہ جن مواقع پر انسکا اہتمام سنت سے غیر موقت ہے بعنی کسی بھی وقت کی جاسکتی ہے البتہ جن مواقع پر انسکا اہتمام سنت سے غیر موقت ہے بعنی کسی بھی وقت کی جاسکتی ہے البتہ جن مواقع پر انسکا اہتمام سنت سے غیر موقت ہے بعنی کسی بھی وقت کی جاسکتی ہے البتہ جن مواقع پر انسکا اہتمام سنت سے خیر موقع پر انسکا اہتمام سنت سے خیر موقع ہے البتہ جن مواقع پر انسکا است سے البتہ جن مواقع پر انسکا است ہے البتہ جن مواقع پر انسکا است سے البتہ جن مواقع پر انسکا است ہے دو سکتی ہے البتہ جن مواقع پر انسکا است سے البتہ جن مواقع پر انسکا البتہا میں مواقع پر انسکا البتہا کہ دو تک کی جانسکا سے مواقع پر انسکا البتہا کہ مواقع پر انسکا البتہا کہ دو تک کی مواقع کی مواقع

حال صلوة المصطفى الله كالمنافق الله المصطفى الله كالمنافق الله المصطفى الله كالمنافق الله المنافق المنافق الله المنافق المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق ال

ثابت ہے ان کوتر جے دی جائے گی' نیز لکھتے ہیں کہ' خلاصہ بیہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد ہاتھا تھا کراجتماعی دعاءکرنا فی نفسہ جائز ہے'

سوال: کیچه حضرات اجماعی دعاء سے پہلے ہی اپنی دعاء ما نگ کر چلے جاتے ہیں بیکیا

ے؟

جواب: "دنزية الجالس" (مترجم) جلد 1 صفحہ 536 ميں ہے كه

حضرت ابو دجانه رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كے بيتھے نماز يراها كرتے تھے اور اجتماعی دعاء سے پہلے ہی اپنی دعاء ما نگ کر گھر آ جایا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا توعرض کیا کہ حضور میرے ہمسائے کے گھر میں تھجور کا درخت ہے جومیرے گھر کے سخن میں جھا ہوا ہے اور اس کا پھل بھی یک چاہے اور رات کو ہوا ہے گئی تھجوریں میرے تن میں گرجاتی ہیں میں بچوں کے جا گئے سے پہلے گھ بہنچ کران تھجوروں کوچن کرایے ہمسائے کے حوالے کر دیتا ہوں کہ میرے بیجے ناحق وہ ، تھجوریں نہ کھالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہمسائے کو بلایا اور فرمایا کہ جنت کے دس درختوں کے بدلےتم اپناوہ تھجور کا درخت میرے ہاتھ فروخت کر دووہ بولا كه غائب كا حاضر كيساتھ كيسے سودا كرلوں؟ سيدنا صديق اكبررضي الله عنه نے سنتے ہى فرمایا که فلال مقام پرمیرے دس درخت ہیں وہ لےلواورا پنا درخت ہمیں فروخت کردو اس منافق نے بخوشی مان لیا اور گھر آ کر بیوی سے بولا کہ میں نے بہت عمدہ سودا کیا تھجور کے درخت بھی لے لئے اور رہی تق ہارے ہی گھر میں نے اٹھوڑی سی تھجوریں دے دیا کریں گے جب وہ میاں بیوی رات سوکر صبح اٹھے تو وہ درخت حضرت ابود جانہ رضی اللہ

عنہ کے حن میں لگا ہوا پایا۔ نوٹ کے یادر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسودا فقط اس لئے کیا کہ وہ صحافی اجتماعی

دعاء کی برکتوں سے محروم ندہوجا کیں۔

\*سوال: جودعا غہیں مانگنے ان کے لئے کیا تھم ہے؟



سوال: نمازوں کے بعدامام اور مقتدیوں کا آپس میں مصافحہ کرنا کیساعمل ہے؟

جواب: ابوداؤد شریف میں حضرت ابوذررضی الله عنه کا فرمان مردی ہے کہ میں جب بھی جب کے مقدم میں جب کہ میں جب بھی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے محصل الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم نے محصل الله علیہ وسلم نے محصل الله علیہ وسلم نے مصل الله علیہ وسلم نے محصل الله علیہ وسلم نے محصل الله علیہ وسلم نے محصل الله علیہ وسلم نے مصل الله علیہ وسلم نے محصل الله علیہ وسلم نے محصل الله علیہ وسلم نے مصل نے مصل الله علیہ وسلم نے مصل ن

ہے۔ ''طحطاوی علی مراقی الفلاح'' جلد 1 صفحہ 432 میں ہے کہ مصافحہ ہروفت سنت ہے۔

﴿ ﴿ ﴿ فَأُوكُ المَامِ نُووَى ' صَفِّهِ 113 مِيلَ ہے کہ: مُخَار بیہ ہے کہ: اگر نماز سے پہلے مصافحہ ہوا تو نماز مصافحہ ہوا تو نماز سے پہلے مصافحہ ہوا تو نماز کے بعد مصافحہ ہوا تو نماز کے بعد مصافحہ ہوا تو نماز کے بعد مصافحہ ہوا تا تا کی ابتداء ہے۔

املی میں المجادی امام نووی 'صفحہ 114 کے حاشیہ میں ' فاوی الرملی ' جلد 1 صفحہ 276 کے حاشیہ میں ' فاوی الرملی ' جلد 1 صفحہ 276 کے حوالے سے تعالی سے کہ: نماز کے بعدلوگوں کے مصافحہ کرنے پراگر چہکوئی واضح دلیل نہیں البتذاس میں کوئی حرج بھی نہیں۔

 \frac{115}{100} امام نووی "صفحہ 115 کے حاشیہ میں اہلحدیث کے شخ ناصر الدین البانی کی "سلسلة الاحادیث الصحیحہ "جلد 1 صفحہ 23 کے حوالے ہے کہ: البانی کی "سلسلة الاحادیث الصحیحہ "جلد 1 صفحہ 23 کے حوالے ہے کہ: اگر نماز سے پہلے مصافحہ نہیں ہوا تو نماز کے بعد مضافحہ سنت ہے۔

۲۵ فیرمقلدا المحدیث کی کتاب ' فاوئی علاء حدیث ' جلد 11 صفحہ 255، 254 میں ہے کہ نمازعید کے بعد مصافحہ یا معانفہ کی اگر قرآن یا حدیث بین ممانعت آئی ہے تو منع ہے ورنہ حدیث ' ترکتہونی ما ترکتھ ' کے تحت جائز ہے بدعت وغیرہ نہیں۔ سوال: مصافحہ ایک ہاتھ سے کرنا کیسا ہے؟

جواب: مصافحه ایک ہاتھ سے بیں بلکہ دونوں ہاتھوں سے ہی کرنا جا ہیے چنا نچے!

جے۔ 'دبخاری' صفحہ 1091 اور سلم صفحہ 171 میں ہے کہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنہ سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ فرمایا۔
ملم نے حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنہ سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ فرمایا۔
ہے۔ 'دبخاری' صفحہ 1090 میں ہے کہ: حضرت جماد بن زید نے حضرت عبدالله بن

مبارک سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ فرمایا۔

ہے۔ 'طحطاوی علی مراقی الفلاح'' جلد1 صفحہ 432 میں ہے کہ: فقط الگیوں کو پکڑ لینا ہی مصافحہ بین ہوتا بیرافضوں کا طریقہ ہے، چنانچہ سنت بیہ کہ: مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کیا جائے۔

جے۔ غیر مقلد اہلحدیث کی کتاب '' فناوی ستاریۂ جلد1 صفحہ 115 میں ہے کہ ا مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کرنے پرامام بخاری نے پوراباب لکھا ہے لہذا اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ (مقنبا)

# همنوعات نماز کابیان کھ

سوال: کن باتوں سے نمازٹوٹ جاتی ہے؟

جواب ہے۔ ہمازی سی بھی تکبیر' اللہ اکبر' کے ہمزہ یا باءکولمیا کرکے پڑھنا۔ (الانفاء،درمخار)

المرياجان بوجه كركسى سے كلام كرنا۔ (بخارى مسلم ، ترندى)

۲۲− کسی کوسلام کرنایاسلام کاجواب دینان (بخاری مسلم، ابوداؤد)

حلا - کسی عذر کے بغیر کھانسنا۔ (جام صغیر)

جلا- سمسى كى چھينك كاجواب دينا۔ (مسلم)

مرازى عالت مين كهانا بينا- (مصنف ابن الى شيبه مصنف عبدالرزاق)

مرا - بلاعذرابین سینے کوقبلہ کی سمت سے پھیردینا۔ (بخاری مسلم)

حلا- وضونوث جانا\_(ترندي)

٢٥- ينماز مين قرأن و مكير بره هنا\_ (ابوداؤد، ترندى، نسائى، كنزالعمال، مصنف ابن اليشيب

المسلفى تين المسلف

﴿ قُراَت باذكرواذ كار مين سخت غلطي كرنا كمعنى بكرُ جائے۔ (كنزالعمال، ردالخار)

مرا - دونول باتھول سے ایسا کام کرنا کرد میصنے والا سمجھے کہ بینماز میں نہیں ہے۔

(القرآن)

🛠 - نماز میں قبقهدلگانے ہے بھی نمازٹوٹ جاتی ہے۔ (مصنف ہیں ابی شیبہ)

🛠 – کسی شرط یا فرض کاره جانا یا کسی واجب کوجان بوجه کرچھوڑ وینا۔

( بخاری،الفرائض)

سوال: نماز میں کتنی بار کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟

جواب: سوره نساء آيت 77 ميں ہے كه اينے ہاتھوں كوروكواور نماز قائم كرو"۔

﴿ نیز سورہ بقرہ آیت 238 میں فرمایا: "الله کی بارگاہ میں باادب بن کر کھڑے

*ب جون* 

اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دونت اللہ عنہ نے فرمایا کہ دونت میں سکون اور قرار کولازم پکڑؤ'۔

ہے۔ لہذا کثرت حرکات نماز کو توڑ دیتی ہے یعنی کسی بھی رکن میں کم از کم تین بار کھجانے سے نمازٹوٹ جاتی ہے مثلاً ایک رکن میں تین باریوں کھجالیا کہ ایک بار کھجا کر ہاتھ ہٹالیا بھر کھجا لیا اور ہاتھ ہٹالیا بھر تیسری بار کھجا یا اور ہاتھ ہٹالیا تو نمازٹوٹ جاتی ہے۔ (ہمارٹر بعد۔)

سوال: تمازیس کون سے کام مروہ بیں کہ جنگی وجہ سے نماز کودوبارہ اداء کرنا پڑھتا ہے؟

جواب المكازمين آكے يا بيجھے سے كيڑے يابال سميننا۔ (بخارى سلم)

الله منددهانيكرنمازيدهنا\_(مؤطاهام مالك)

المرح وال السطرح والناكد ونول كنار بسامني النكتے موں

(ابرداؤد)

القصد جمائی لینا۔ (بخاری مسلم، ترندی، ابن ماجه)

#### حالم قالمصطفى الله كالكار من المسطفى الله كالكار من المسطفى الله كالكار من المسلم المس

حراد باراسان کی طرف نظری انهانا۔ (بخاری مسلم) حراد مراد هرد محنا۔ (بخاری)

- ١٠٠ مرد کاسجد بين کلائيان زمين پر بچهادينا- (بخاري مسلم)

🚓 - سخت بھوک کی حالت میں کھانے کی موجودگی میں نماز پڑھنا۔ (بخاری مسلم)

ہے۔ نمازی کے سامنے یادائیں بائیں تصویر کا ہونا۔ (بخاری)

۲۵− امام \_ بہلےرکوع یا سجدہ کرنایارکوع و جود \_ اٹھ جانا۔ ( بخاری ہسلم )

المراء تومدور جلسم میں سیر سے ہونے سے پہلے ہی سجد و میں جلے جانا۔ (بخاری)

ملا- مشت سے کم دارهی كترے سے بیجھے نماز برد هنا۔ (بخاری مسلم، ردالخار)

الم كي يحصة أت كرنا (مؤطالام مر)

سوال: وارهی كترے يجھے نماز يرهنا كيون واجب الاعاده ؟

جواب: کیونکہ بخاری وسلم سمیت حدیث کی دیگر کتابوں میں داڑھی بڑھانے کا حکم

حدیث سے ثابت ہے جو وجوب کا درجہ رکھتا ہے لہذا داڑھی کومشت سے کم کرنا اعلانیہ

فسق اور فاسق معلن کے پیچھے نماز پر صنا مروہ تر کمی ، واجب الاعادہ ہوگی۔

(محاح سته، فآوي رضوبي)

سوال: استین جڑھا کر،گریبان کھول کریا پتلون کے پانچوں کواو بر کی طرف موڑ کرنماز بڑھنایا نماز میں انگرائی لینا کیساہے؟

تتنول باتيل خشوع كے منافى ، برتهذ بى اور آداب وزينت كے خلاف بيل۔

١٠٠٠ انى لوكون كم معلق في كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه! لوكول برايك

ز مانداییا آئے گاوہ نمازتو پر مصتے ہوں سے کیکن حقیقتا انکی نمازی ندہوگی۔

(سِبَمَابُ الصَّلَوْةِ لا مَامِ احمد)

اشرف القادری دامت برکاته العالیه اور مفتی محمد عبد السلام باشی نقشبندی زید مجده تحریر اشرف القادری دامت برکاته العالیه اور مفتی محمد عبد السلام باشی نقشبندی زید مجده تحریر فرمات بین که: "نمازشروع کرنے ہے پہلے شلوار کو گڑس یا اڑس کر شخنے نظے کرنا کف توب میں داخل نہیں بکہ جائز ہے اور اس پرنماز میں کسی طرح بھی خلل واقع نہیں ہوتا"۔ سوال: مخنوں سے نیج تہبند یا شلوار لؤکا کرنماز پڑھنایا پڑھانا کیا ہے؟

جواب: ازراہ تکبر ہوتو بیمل حرام اوراس صورت میں نماز مکرہ تحریمی ہوگی جیبا کہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ! اللہ نتعالی ایسے شخص کونظر رحمت سے نہیں دیکھتا کہ جس نے تکبر کی وجہ سے اپنے ازار کو (مخنوں سے بنچے) لٹکایا ہو۔

(یخاری)

ہے۔ اوراگر تکبر کی وجہ سے نہ ہوتو فقط مکروہ تنزیبی جیسا کہ! سیّدنا صدیق اکبررضی الله عنہ نے عرض کیا کہ یارسول الله صلی الله علیہ وسلم میرا تہبند لئک جاتا ہے جب تک اس کا خاص خیال نہ رکھوں فرمایا کہتم ان میں سے نہیں ہوجو براہ تکبرایسا کرتے ہیں۔ (بخاری) نوٹ لیکن اگر شخنے نظے کرنے کے باوجود بھی سینے سے تکبر کی میل نہ جائے تو شخنے نظے اوجود بھی سینے سے تکبر کی میل نہ جائے تو شخنے نظے

سے کیا عاصل؟ نماز تو پھر بھی مکر دہ تحر کی واجب الاعادہ ہی ہوگ۔ آجکل عموماً ایبائی دیکھاجا تا ہے کہ بعضوں کی شلواریا تہبند مخنوں سے کافی او نجی تو ہے مگراکڑ آتی کہ خدایا تیری بناہ!

سوال: تیز تیز نماز پڑھنا کہ جس ہے واجبات بھی صحیح ادانہ ہوتے ہوں کیسا ہے؟
جواب: وہ نماز داجب الاعادہ ہے بینی دوبارہ پڑھی جائے گی۔ (بخاری)
سوال: جاندار کی تصویر والے کپڑے بہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟
جواب: نماز واجب الاعادہ ہے نیز نماز کے علاوہ بھی ایسے کپڑے بہننا ناجا تز ہیں۔
(مشکوہ)

سوال: نمازیس آسان کی طرف نگاه اٹھا نایا دھراُ دھرد کیضے رہنا کیساہے؟
جواب: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جولوگ نماز میں آسان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں قریب ہے کہ ان کی آئیکس اُ چک کی جا کیں ۔ (بخاری سلم)
خلا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جب تک بندہ اپنی نماز میں متوجہ رہتا ہے اور جب بندہ اپنی نماز سے قوجہ بٹالیتا ہے تو الله بھی بندے سے اپنی قوجہ بٹالیتا ہے۔ (منداحر، ابوداؤد، نسائی)
موال: حاقن کے کہتے ہیں اور اس کی نماز کا کیا تھم ہے؟
جواب: کمی نے بیشاب یا پا خانہ بیٹ میں دبایا ہو یا بیٹ میں ہوارو کی ہوئی ہوا سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حاقن فر مایا ہے (منداحر) نیز الی حالت میں نماز پڑھنا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حاقن فر مایا ہے (منداحر) نیز الی حالت میں نماز پڑھنا جمی مکر وہ تحریکی ہے۔

سوال: نماز کے دوران اگر ببیثاب یا یا خانہ یاری کاسخت دیا و ہوتو کیا کرنا جا ہیے؟ جواب: نماز کوتو ژوینا واجب ہے۔ (مصنف ابن الی شیبہ)

سوال: اگر سی نمازی کاسلام پھیرنے سے پہلے درودیا دعاء میں ہی وضواوٹ گیا تووہ کیا

<u>کرے؟</u>

> سوال: نماز فاسد ہوجائے یا ٹونٹ جائے تو کیاسلام پھیرنا ضروری ہے؟ جواب: نہیں۔ (ابوداؤد)

> > سوال: شظيم منازيرُ هناكيها بي

جواب: الله نے سورہ اعراف آیت 31 میں فرمایا: 'مهرنماز کے وقت اپنی زینت لے کر سمر''۔

اس زینت میں طہارت اور لباس کے ساتھ ساتھ ٹوپی یا عمامہ بھی شامل ہے چنانچہ ننگے سرنماز پڑھنا سراسرخلاف سنت ہے چنانچہ اگر شستی کی وجہ سے ایبا کیا تو مکروہ تحرکہ کی نماز کوئی اہم عبادت نہیں کہاس کے لئے سرکوڈ ھاپنا جائے تو یہ کفر بھی ہے۔ تو یہ کفر بھی ہے۔

جهر امام عبدالوماب شعرانی ' دستف الغمه' میں فرماتے ہیں که ' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نماز میں عمامه

یا ٹولی کے ساتھ سرڈھانینے کا تھم دیتے تقے اور ننگے سرنماز پڑھنے سے منع فرماتے '

المحمد على المحديث كى كتاب "فقالى علاء عديث على المحدد 186، 281 على على على على على على على المحدد المحتيار كرنا فابت المهين المحتى المحتى المعدد المحتيار كرنا فابت المهين المحتى الم

مالوة المصطفى ثانيًا كالمنافق ثلث تن تنافق ثانيًا كالمنافق ثانيًا كالمنافق ثانيًا كالمنافق ثانيًا كالمنافق ثانيًا كالمنافق ثان

45 شارہ 27 جولائی 1993'''نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 314''اور' آئینہ عنماز برد ہونا کر وہ اور خلاف نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 250''میں بھی یہی ہے کہ: ننگے سرنماز پڑھنا مکروہ اور خلاف نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 250''میں بھی یہی ہے کہ: ننگے سرنماز پڑھنا مکروہ اور خلاف

سنت ہے۔

سوال: نظے سرنماز والے بچھالوگ بیہ جواب دیتے ہیں کہ نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کیڑے میں نماز ادافر مائی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سرڈ ھانمینا کوئی ضروری ممل نہیں سرج

جواب: جامع المسانيروالسنن جلد 1 صفحه 90 رقم 153 ميل حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كا فرمان ہے كه: ايك كيڑے ميں نماز پر هنا كيڑوں كى كى وجہسے ہے كيكن جب الله تعالی وسعت دے دیتو چراس سے زیادہ میں نماز پر صنابی از کی ہے الله المرام المحديث مولوی محت الله شاه راشدی نے اپنی کتاب " آئينه عنماز نبوی صلی الله علیه وسلم' صفحه 250 میں ایسے ہی ایک جاہلانه استدلال کا جواب یوں دیا ہے کہ: ''سبحان اللہ! قربان جاؤں ایسے استدلال پر!جس حدیث سے بیربزرگ دلیل لیتے ہیں اس میں تو واضح ہے کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیڑا پہنے ہوئے تھے، پھر سیے حضرات جب اس سنت برعمل كرنا بي جائة بين توانبين جائيے كه: جب كھر سے نماز کے لئے تکلیں تو تمام کیڑے اتار کرصرف تہہ بند باندھ کرنماز پڑھیں ، باتی شلوار موجود، اور قبیص اور جراب بھی پہنے ہوئے ہیں، جبکٹ بھی موجود، (بنیان بھی موجود) بھراگر قصور ہےتو بیجاری ٹونی کا؟ بیر عجیب ولیل بازی کا نمونہ ہے۔۔۔۔ بہرحال سر و هانینا اگرچه فرض نبیل مکراس و هانینے کو ہر صاحب عقل اور منصف مزاج آدمی مستحب اور مندوب اور مسحسن ضرور مجھے گا''۔

يكسوال: مسجد مين رهي موتى توبيون كواستعال كرنا كيساب

الرجواب: وه مجبوری کی بناء پر ہی رکھی جاتی ہیں اس لئے اگر بھی بھار بامر مجبوری استعال کرلیا جائے تو جائز ورنہ عادت بنانا مکروہ اور خلاف سنت ہے، دھا تھے یا کپڑے کی بنی

جواب: اگرسجدے یا التحیات میں ہوں تو ایک ہاتھ سے فقط ایک مرتبہ اٹھا کر سر پررکھ سکتے ہیں آئیں بار بار ایسانہیں کرنا چاہیے ورنہ نماز نہ ہوگی۔ (بخاری مسلم متدلا) سوال: بعض لوگ'' رفع یدین'' کے بارے میں جھڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ: اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ؟

 ہے۔ نیز غیر مقلد اہلحدیث کی کتاب '' فاویٰ علائے حدیث' جلد 3 صفحہ 160 ،
 ہے۔ رفع یدین کرنا اور پھر نہ کرنا دونوں طرح کے دلائل موجود
 ہیں لہٰذااس پر جھگڑا کرنا جہالت ہے۔
 ہیں لہٰذااس پر جھگڑا کرنا جہالت ہے۔
 سوال: رفع یدین کے حامی حضرات دعویٰ کرتے ہیں کہان کے یاس رفع یدین کرئے۔
 سوال: رفع یدین کے حامی حضرات دعویٰ کرتے ہیں کہان کے یاس رفع یدین کرئے۔
 سوال: رفع یدین کے حامی حضرات دعویٰ کرتے ہیں کہان کے یاس رفع یدین کرئے۔
 ہے۔
 سوال: رفع یدین کے حامی حضرات دعویٰ کرتے ہیں کہان کے یاس رفع یدین کرئے۔
 دی میں کہانے کے حامی حضرات دعویٰ کرتے ہیں کہان کے یاس رفع یدین کرئے۔
 ہے۔
 ہے۔ کہ دونوں کی کے حامی حضرات دعویٰ کرتے ہیں کہان کے یاس رفع یدین کرئے۔
 ہے۔ کہ دونوں کی حضرات دعویٰ کرتے ہیں کہان کے یاس رفع یدین کرئے۔
 ہے۔ کہ دونوں کی کھیں کے دونوں کی کہان کے یاس دفع یدین کرنے۔
 ہے۔ کہ دونوں کی کھیں کے دونوں کی کہان کے یاس دفع یدین کرنے۔
 ہے۔ کہا کہ کہانے کے دونوں کی کہانے کے دونوں کی کھیں کہانے کے دونوں کی کہانے کے دونوں کی کہیں کہانے کے دونوں کی کھیں کہانے کے دونوں کی کھیں کی کھیں کہانے کے دونوں کے دونوں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے دونوں کی کھیں کے دونوں کی کھیں کی کھیں کے دونوں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے دونوں کو کھیں کے دونوں کے دونوں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے دونوں کی کھیں کے دونوں کی کھیں کے دونوں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے دونوں کی کھیں کے دونوں کی کھیں کی کھیں کے دونوں کی کھیں کی کھیں کے دونوں کے دونوں کی کھیں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی کھیں کے دونوں کی کھیں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے

المسطفى الله المسطفى المسطفى الله المسطفى المسطف

کے 200 سے زائد دلائل ہیں؟

جواب: حالانکہ یہ پیچار ہے بعض حضرات تو خود دفع یدین کے بارے میں تذبذب کاشکار
ہیں لینی ان میں سے پچھ کے زویک رفع یدین نماز کی شرط، پچھ کے زویک فرض، پچھ

کے زویک واجب، پچھ کے زویک سنت ،اور پچھ کے زویک متحب ہے پھران سے سے

دوچیں کہ: رفع یدین کے بغیر تماز ہوتی ہے یا نہیں؟اگر کہیں: ہاں! تو جھڑا ای ختم ، اور

کہیں نہیں! تو پھران صحابہ کرام کی نماز وں کے بارے میں بھی پوچھ لیں جن کے متعلق

حجے احادیث میں ہے کہ: وہ پہلی بار کے سوار فع یدین نہیں کیا کرتے ہے۔

مرہ بی آجائے ، کہیں گے کہ: ہمارامسلک میہ ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری

زندگی وصال شریف تک صرف 4 موقعوں پر بی رفع یدین کیا ہے یعنی (۱) – تبمیر تحریمہ،

زندگی وصال شریف تک صرف 4 موقعوں پر بی رفع یدین کیا ہے یعنی (۱) – تبمیر تحریمہ،

المسطفى المسلطفى المس (۱)- رسول الله ملی الله علیه وسلم نے تمازی ہرتکبیر کے ساتھ بھی رفع بدین فرمایا ہے (سنن ادزاع صفحه 146 مابن ماجه صفحه 150،149) (٢)- رسول الله على الله عليه وملم نے نماز كے جارمقامات يعني (۱)- ابتداء، (۲)-رکوع میں جاتے وقت، (۳)- رکوع سے والیس پر، (۴)- دوسری رکعت سے فارغ ہوکر تنیسری رکعت کے لئے اٹھ کربھی رفع یدین فرمایا ہے۔ ( بخاری ، جزءر فع بدین بخاری ، ابن ماجہ سفر 150 ) (m)- رسول الله سلى الله عليه وسلم نے نماز کے پانچ مقامات ليخي (۱)- ابتداء، (۲)-ركوع جاتے وقت، (۳)- ركوع سے المصتے وقت، (۱۷)- سجده کرتے وقت، (۵)- سجدے سے اٹھتے وقت بھی رفع پدین فرمایا ہے۔ (فخ البارى شرح بخارى جلد 2 صغه 223،نسائى مغه 231،220) (١٨)- رسول الله على الله عليه وسلم في تماز كحض تين مقامات لعني (۱)- ابتداء، (۲)-رکوع میں جاتے وقت، (۳)-رکوع سے والیی پر بھی رفع يدين قرمايا ٢٠٥٠ ( بخارى ،جروفع يدين بخاري ، ابن ماجه صفحه 151،150،149 ) (۵)- رسول التدسلي التدعليه وسلم نے تمازيس مذكوره بالا يہلے تين مقامات كے ساتھ چوتھے مقام یعنی بہل رکعت کے دونوں سجدوں سے فارغ ہوکر بھی رفع یدین فرمایا ہے۔ (بڑءرفع پرین بخاری دقم 51،14،13،9،این ماجہ سخہ 150،نسائی صغہ 239) (٢)- رسول التدسلي التدعليه وسلم نے تمازي صرف دوجگهوں يعني ابتداء اور ركوع كے وفت بھی رقع بدین فرمایا ہے۔ (برورفع بدین بخاری رقم 57،49،57،10 ماجہ منی 150) (2)- رسول التُدْسلي التُدعليه وسلم نے تماز كي صرف ابتداء ميں بھي رفع يدين قرمايا پھر كېيىل بھى ئېيىل كيا۔ (جزور فع يدين بخارى قم 36،33، سند حميدى جلد 2 صفحہ 15، ترندى صفحہ 93) سوال: رسول التدسلي التدعليدوملم كارتع يدين كسلسله مين اخرى عمل مبارك كياتها؟ جواب: رسول الشملي الشعليه وملم شروع مين رقع يدين فرمايا كرت يقطاور بالآخراسي

For More Books Click On this Link
https://archive.org/details/@madni\_library

ترک فرمادیا تو چونکه آپ صلی الله علیه وسلم نے ترک فرمادیا ای لئے ہم بھی نہیں کرتے چائے اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی حضرت میں کرتے چنانچہ!-

ام بخاری روایت کرتے ہیں کہ امام اوزاعی سے فدیک بن سلیمان نے بوچھا کہ ایا ہو ہمروا آپ اس رفع بدین کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ جونماز میں کھڑ ہے ہونے کی حالت میں ہر تکبیر کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ پہلے والا کام ہے۔ (جزور فع الدین بخاری رقم 108 میزاس صدیث کوغیر مقلدزیر دئی نے صن کہا ہے)

اللہ این شہاب زہری سے روایت کرتے ہیں کہ امام علی بن حسین بن علی بن ابی طالب (یعنی امام زین العابدین) نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب (یعنی امام زین العابدین) نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

(نماز میں) میں جب بھی جھکتے یا جب بھی اٹھتے صرف تکبیر ہی فرمایا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی ہی رہی بیہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جالے۔ علیہ وسلم کی نماز ایسی ہی رہی بیہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جالے۔

(مؤطاامام مالك بمؤطاامام محصفحه 90)

بلاشبہ بیر حدیث مرفوع مرسل ہے چنانچیالکفا بیمیں خطیب بغدادی نے فرمایا کہ امام مالک کی مراسیل قابل حجت اور زیادہ اچھی ہیں۔

اور رکوع سے سراٹھاتے وقت رفع بدین کرتے ہوئے دیکھاتو آپ نے فرمایا ایسانہ کرو اور رکوع سے سراٹھاتے وقت رفع بدین کرتے ہوئے دیکھاتو آپ نے فرمایا ایسانہ کرو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا تھا بعد میں چھوڑ دیا''۔

(عدة القارى شرح سيح بخارى جلد 5 صغه 273)

کے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرماتے تو رفع علیہ وسلم کمناز شروع فرماتے تو رفع یدین فرماتے اور نہ یدین فرماتے اور نہ بدین فرماتے اور نہ بی سی واٹھا لیتے تو رفع بدین نہ فرماتے اور نہ بی سی واٹھا لیتے تو رفع بدین نہ فرماتے اور نہ بی سی واٹھا لیتے تو رفع بدین نہ فرماتے اور نہ بی سی وی میں ایسا کرتے۔ (سیوحمدی جلد 2 صفحہ 15)

۲۵- نیز حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے بیں کہ: رسول الله صلی الله علیہ For More Books Click On this Link

وسلم نے رفع یدین فرمایا تو ہم نے بھی کیا اور جنب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک فرمادیا تو ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ (بدائع الصائع"جلد 1 صفحہ 485)

الله علا الله علی وسلم کی نماز پڑھ کرند دکھا و آپ نے نماز پڑھی کیکن رفع پرین صرف پہلی مرتبہ ہی کیا،

(تندی صفہ 93) اس حدیث کو امام ترفری نے '' حسن''، غیر مقلدین کے امام ابن جنم ظاہری نے '' الحلی'' بیں اسے صحیح قرار دینے کے ساتھ کہا کہ '' حضرت علی اور عبدالله بن مسعودی درفع پرین نہیں کیا کرتے تھے'' اور المحدیث کے ناصرالله بن البانی نے '' تحقیقِ معلول قرار معلوق ہوئی اور کہا کہ جن لوگوں نے اس کوخواہ مخواہ معلول قرار دیا ہے ہمیں اس کی کوئی ایسی دلیل نہیں ملی کہ جس سے بیصدیث دوکر دی جائے نیز غیر مقلد معلول قرار معلوں کیا ہے ہمیں اس کی کوئی ایسی دلیل نہیں ملی کہ جس سے بیصدیث دوکر دی جائے نیز غیر مقلد مین کے ایک اور محدث احمد شاکر نے ''محقیق مقلد مولوں جامع ترفری ہیں اسے محمد علی سے کہ وشرح جامع ترفری' بیں اسے محمد علی سے کہ نی اسے کہ نی محمد داور نوا اب المحدیث صدیق صن خان نے ''الروضة الندی' بیں تنلیم کیا ہے کہ نی اگر صلی الله علیہ وسلم نے رفع یدین آخر میں جھوڑ دیا تھا۔

امام ترندی فرماتے ہیں کہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے کثیر اہلِ علم صحابہ کرام
 وتا بعین رضوان الله علیهم الجمعین ،سفیان تو ری اور علمائے کوفہ کا یہی قول ہے۔

(ترندی صفحہ 94)

سوال: اگررسول الله صلی الله علیه وسلم سیم کم سمبارک کو بوری زندگی کرئے رہے ہوں اور آخر میں اسے چھوڑ دیا ہوتو ہمیں کون ساعمل کرنا جا ہے؟

جواب: امام بخاری این سیح بخاری میں دومقام پرفرماتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم کا آخری عمل مبارک ہی جست سے گا۔

ہے کہ: این غیر مقلد اہلحدیث کی کتاب ''فقاویٰ ثنائیۂ' جلد2 صفحہ 82 میں ہے کہ:

Ton Many Pooks Click On this Link

د مسخضرت صلی الله علیه وسلم کا ہر فعل قابلِ انتاع ہے، جہاں دومملوں میں ایسااختلاف ہو ر

که:موافقت نه ہوسکے،

وہاں آخری فعل بڑمل ہوتا ہے، پہلے کومتروک یامنسوخ کہتے ہیں، کیکن بیشرط ضروری ہے کہ: ان دونوں فعلوں میں ففی واثبات الیی ہوں کہ: ان میں موافقت نہ ہوسکے''۔

سوال: کیا کوئی الیمی حدیث بھی ہے جس میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے رکوع والے رفع یدین سے بذات ِخودمنع فرمادیا تھا؟

جواب: جی ہاں! مسلم صفحہ 183 ، نسائی صفحہ 240 ، ابودا وُدصفحہ 209 حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 'ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں دیکھا ہوں کہتم نماز میں رفع یدین کرتے ہوجیسے سرکش محور ہے اپنی دُمیں ہلاتے ہیں ، نماز میں سکون کیا کرو' ۔

سوال: امام بخاری گھوڑوں کی ؤم والی حدیث کے بارے بیں فرماتے ہیں کہ سی طرح بھی جائز نہیں کہ اس حدیث سے نماز میں رکوع والے رفع بدین سے منع پر استدلال کیا جا سکے کیونکہ اس میں تو سلام کے وفت رفع بدین سے منع کیا جارہا ہے جس کی وضاحت ووسری حدیث میں ہے؟

چنانچه سابق مین بیش کرده هاری روایت اور اس مؤخر الذکرروایت میس کی

سور المسلوة المصطفی تا الله الله علم بھی تجھ جاتا ہے اس لئے تو نصب الرابی میں امام زیلتی رحمۃ الله علیہ (جنہیں غیر مقلد المحدیث کے امام شمل المح عظیم آبادی نے اپنی کہ دو تا الله علیہ (جنہیں غیر مقلد المحدیث کے امام شمل المحق عظیم آبادی نے اپنی کہ دو تا اللہ دو تو تا اللہ جو دو میں فرماتے ہیں کہ دراصل بید دو الگ الگ واقعات ہیں ایک میں نماز کے اندر دفع بدین کی ممانعت ہے اور دو مرے میں بوقت سلام اشارہ کرنے کی لیکن انفاق سے ان دونوں دو اقعوں کے رادی ایک ہی صحابی ہیں نیز دونوں روایتوں میں اشارہ کرنے اور نول کے اور دو مرے میں بوقت سلام اشارہ کرنے کی لیکن انفاق سے ان دونوں واقعوں کے رادی ایک ہی صحابی ہیں نیز دونوں روایتوں میں اشارہ کرنے اور رفع بدین کرنے کو گھوڑوں کی دُموں سے تشیبہ دی گئی ہے جس کی وجہ سے امام بخاری کو شبہ ہوا کہ شاید بیا تک ہی واقعہ ہونے کی وضاحت کر دیتا ہے جسیا کہ!

علیہ وسلم کے بیجھے نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں رفع پدین سے منع والی حدیث میں یوں ہے کہ ایک بارہم نماز پڑھ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر سے ہمارے بات کہ ایک تاریخ اللہ علیہ وسلم کہیں باہر سے ہمارے بات تشریف لائے۔

ہے۔ اسی طرح بونت سلام اشارہ والی روایت میں بیہ ہے کہ ہم سلام پھیرتے وفت اشارہ کررہے سے کہ ہم سلام پھیرتے وفت اشارہ کررہے سے اور رفع پدین والی روایت میں ہے کہ ہم نماز میں رفع پدین کررہے سے

المراح بیر رفع بدین والی روایت مین است و افسی المصلوة "ب یعنی نماز مین سکون اختیار کیا کرواور سلام والی روایت مین بیان الفاظ می کتاب مین نہیں۔

المراح بھردونوں حدیثوں کی سند بھی مختلف ہے۔

نوٹ۔ان تمام فرقوں سے ظاہر ہوگیا کہ: بیددوالگ الگ واقعات ہیں ایک میں سلام کے دفت اشارہ کرنے کی فنی بالکل واضح ہے اور دوسری روایت کو بخاری ومسلم وغیر ہمانے ادھورانقل کیا ہے جس میں رکوع والے رفع پدین کی دضاحت نہیں حالانکہ بیرروایت

سر صلولا المصطفى تابيل كالمن المسطفى تابيل كالمن المسطفى تابيل كالمن المسطفى تابيل كالمن المسلم المستحصر ف المام الموع والمام المن الموجر بن مسعود الكاساني ني ابني كتاب "بدائع الصنائع جلد 1 صفحه 485" علاء الدين ابو بحر بن مسعود الكاساني ني ابني كتاب "بدائع الصنائع جلد 1 صفحه 485"

میں نقل فرمایا کہ: رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچھ صحابہ کورکوع جاتے وقت اور رکوع نے سراٹھاتے وقت رفع بدین کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: مجھے کیا ہوا کہ: میں

روں سے سرامات دست رس اور کی ایس اور کی ایس کے میں میں کر کت کرتی میں میں میں میں میں کر کت کرتی میں میں میں می

ہوں ،نماز میں سکون کیا کرو۔

جنائچہ یمی وجہ ہے کہ: امام زیلعی ، امام کاسانی ، امام ملاعلی قاری اور امام بدرالدین شارح بخاری سمیت کئی اور محدثین کے نز دیک امام بخاری کا اعتراض کمزور ہے کیونکہ بیرے دیث رفع بدین کے منسوخ ہونے کا فائدہ دے رہی ہے۔

(شرح نقابيه البنابيه)

سوال: معترض کہتا ہے کہ اگر نماز میں رفع بدین منع کردیا گیا تھا تو تم عیدین اور وتروں میں قنوت سے پہلے رفع بدین کیوں کرتے ہو؟

بواب: اگررسول الله الله عليه وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے تو ''فَاتُو بُرْهَانگُمْ اِنْ سُحُنتُمْ صَادِقِیْنَ!''کوئی مضبوط دلیل پیش کردو' فنحن نترك''۔ اِنْ سُحُنتُمْ صَادِقِیْنَ!''کوئی مضبوط دلیل پیش کردو' فنحن نترك''۔

سوال: مزارات اور قبور كوسجده كرنا كيسام؟

جواب: سخت ترین حرام ہے۔ (بخاری مسلم)

سوال: بعض لوگ سنتی ادا کرنے میں سستی کرتے ہیں ان کے متعلق کیا تھم ہے؟

جواب: فرمان نبوی صلی الله علیه وسلم ہے کہ وسنت کوترک کریگا اسے میری شفاعت ن

ملے گی' ( کنزالعمال)

سوال: ميهجه اكداكر نماز مين دائبي باؤن كالتكوثها اپن جگهه ي الرسيال سيانونمازنه هوگي م

کیہاہے؟

جواب بیایک وہم ہے، چنانچیاس سے نماز میں کوئی خرابی ہیں آتی۔ (فادی نقیہ ملت)

سوال: اگر فجر، ظہر، عصریا عشاء کی بہل سنیں اذان سے پہلے پڑھ لی جا کیں تو کیا ہے؟

جواب: نماز کے لئے''وفت''شرط ہے''اذان''نہیں۔(القرآن) لہنداسنیں اگروفت میں ادا کی تو ہوں گئیں اگر چیاذان نہ ہوئی ہو۔(ردالخار)

بوال: نمازعصر کسی عذر کی وجہ سے دیر سے اداکی کہ دورانِ نمازسورج غروب ہوگیا تو کیماہے؟

. جواب: نماز ہوجائے گی لیکن عمد أالیها کرنا گناہ ہے اور صدیث میں اسے منافق کی نماز کہا گیاہے۔

سوال: دوران نمازا گرموبائل فون کی گفتی ہے تو کیا کرے؟ جواب: بغیر دیکھے ایک ہاتھ کے ذریعے اسے بند کرلے، بہتریہ ہے کہ بند کر کے نماز شرورع کرے۔

### ﴿ قِر اَت كِمسائل ﴾

سوال: قرائت كيسي بهوني جايي؟

جواب قرأت میں كم ازكم دوباتوں كاپایاجانانهايت ضروري ہے!

القرآن) منام حروف كورتيل بعن ان كفيح مخارج كساتهدادا كياجائي (القرآن)

انیزامام سری نمازوں میں اور منفردتمام نمازوں میں کم از کم اتنی آہستہ آواز سے

قرات كريكا كه خودس \_ لے ورنه تمازنه موگى \_ (بخارى، مصنف ابن ابی شيبه، يهي)

سوال: بغير مونث بلائے دل ميں قرات كرنا كيما ہے؟

جواب ال سے نماز نہیں ہوگی کیونکہ 'سنن' کا درجہ رکھنے والی حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرائت کرتے وفت ہونٹوں کو حرگت ضرور دیا کرتے ہے۔

سوال: مماز میں سورتوں کی ترتیب سے الٹا قرآن پر هنا کیا ہے؟

For More Books Click On this Link https://archive.org/details/@madni\_library

جواب: جان بوجھ كرسورتوں كى ترتيب كے خلاف قرآن مجيد براهنا كناه ہے-

(كنزالعمال)

مثلاً پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد "سورہ الکافرون" پڑھی ہوادر دوسری رکعت میں "سورۃ الکوژ" پڑھنا مکروہ تحریی ہے کہ بیر تیب کے خلاف ہے اور حدیث میں ایبا کرنے والے کے بارے میں شخت وعید آئی ہے۔ (ردالحنار) سوال: پہلی رکعت میں چھوٹی اور دوسری رکعت میں بڑی سورت پڑھنا کیساہے؟ موال: چواب: جان ہو جھرابیا کرنا مکروہ ہے بجدہ سہو کے بغیر بھی نماز ہوجائے گی۔ جواب: جان ہو جھرابیا کرنا مکروہ ہے بجدہ سہو کے بغیر بھی نماز ہوجائے گی۔

سوال: تماز میں لمبی قرات کرنا کیسا ہے؟

جواب: سرکارِ دوعالم سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ! ''جبتم میں سے کوئی اوگول کو امامت کروائے تو ہلکی نماز پڑھائے بلاشبہ ان میں کمزور، بیاراور بوڑھے لوگ شامل ہوتے ہیں اور جب تم ہے کوئی اسکیے نماز پڑھے تو جتنی جا ہے کہی قرات کرے'۔ ہوتے ہیں اور جب تم ہے کوئی اسکیے نماز پڑھے تو جتنی جا ہے کہی قرات کرے'۔ (بخاری مسلم)

جلا- نیزایک روایت میں ہے کہ! ''حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کی کہاز کی کہارکوت میں 'سورۃ الفاق' اوردوسری میں 'سورۃ الناس' تلاوت فرمائی' ۔ کہارکوت میں 'سورۃ الناس' تلاوت فرمائی' ۔ کہزالعمال)

سوال: نمازتراوی میں بعض حفاظ کرام قرات بھول جاتے ہیں اوراورائی آواز کو جاری رکھتے ہوئے ان کے منہ ہے'' ایں ،آل ،اُول' وغیرہ نکل جاتا ہے بیکیسا ہے؟ جواب: نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ (کنزالعمال ، فاوی رضوبیہ)

ر سجده سبوکابیان پ

سوال: سجده مهوكب واجب موتايج؟

جواب: جب كوكى وأجب بهول جائة توسجده مهوواجب موجاتا ب- (ابوداؤد، مجمع الزوائد)

سوال: سجده مهوكا كياظريقه ي

جواب: سرکارِ دوعالم سلی الله علیہ وسلم اور آپ سلی الله علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت ہے کہ: ''سہوکے دو سجد ہے سلام کے بعد کرنے چاہمییں''۔

( بخاری، ترندی، ابودا وُد، نسانی، مستد احمه طحاوی، ابن ماجه)

سجدہ مہوکرنے کاطریقہ بیہ کہ آخری قعدے میں 'عبدہ و دسولہ'' کہہ کر دائیں جانب سلام پھیر کر دو سجدے کرکے پھر مکمل التحیات آخر تک پڑھیں اور دونوں طرف سلام پھیردیں۔(کتاب الآٹار، دوالحتار)

سوال: اگرکوئی شخص پہلا قعدہ کئے بغیر نیسری رکعت کے لئے گھڑا ہو گیا تو کیا کرے؟ جواب: اگر بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا تو واپس نہ آئے اور آخر میں سجدہ سہو کرلے لیکن اگر ابھی پورا کھڑا بھی نہ ہونے پایا تھا تو یا دآنے پرفورا بیٹھ جائے اور بغیر سجدہ سہو کے نماز مکمل کرے۔ (ابودا دَرَ، ابن ماجہ)

سوال: اگرنماز پڑھتے ہوئے کئی واجب بھول کرچھوڑ دیئے تو اسے بننی بار سجدہ سہوکرنا پڑے گا؟

جواب: سب کے لئے ایک ہی بار سہو کے دوسجدے کافی ہیں۔

(ابوداؤد، ابن ماجه، مندامام احمر)

سوال: سوره فاتحداورسوره کے درمیان کتنا وقفہ ہوتو سجدہ مہووا جب ہوگا؟

جواب: سورہ فاتحہ کی آمین اور اگلی سورۃ کے لئے بسم اللہ پڑھنے کے علاوہ تین بار دسیان

الله "كہنے كى مقدار وقفہ كرنے سے سحدہ مہولا زم آتا ہے۔ (غدیۃ اسملی)

سوال: امام قرائت کرتے ہوئے درمیان میں تقریباً نین یااس سے زیادہ مرتبہ سے کہنے کہنے کہنے کا مقدار بھول کرکھڑار ما بھریادائے پر قرائت کی تو کیسا ہے؟

جواب: ال عمل برسجده مهوواجب ب\_ (زادي رضوبه)

سوال: دوسرى ركعت ك قعد عيل "عبده ورسوله" ك بعد بهول كركت الفاظ

زیاده کردینے سے محدہ مہولازم ہوجاتا ہے؟

ریاره رریاب برا اورسنت مو کده می اگردوسری رکعت کقعد کیل عبد اله جواب: فرض، وتر اورسنت مو کده می اگردوسری رکعت کقعد کیل عبد اللهم ورسوله "ک بعد بحول کرفقط اتنای که لیا" اللهم صل علی محمد" یا" اللهم صل علی سیدنا "تو سجده سبوواجب بوگیالیکن فقط" اللهم صل علی" کہنے پر سجده سبوواجب بین بوتا۔ (مصنف ابن ابی شیب، فقادی رضویه)

سوال: اگرنماز میں بیجول جائے کہ بیتین رکعت بڑھی ہیں یا چار ہتواہے کیا کرنا چاہیے؟
جواب: اگرشک پہلی بار ہوا تو نماز ذوبارہ پڑھے،اگرشک کرنے کی عادت ہے توغالب
سگمان پڑمل کرلے اوراگرخوب غوروفکر ہے بھی غالب گمان عاصل نہ ہوتو اسکو تیسری سمجھ
سرتیسری پڑھی تشہد پڑھے اور چھی پر بھی تشہد پڑھے اورا خرمیں سجدہ سہوکرے۔
سرتیسری پڑھی تشہد پڑھے اور چھی پر بھی تشہد پڑھے اورا خرمیں سجدہ سہوکرے۔

سوال: ای طرح اگر کسی کوییشک ہوا کہ بیپلی رکعت ہے یا دوسری تو کیا کرے؟ جواب: اگرشک پہلی بار ہوا تو نماز دوبارہ پڑھے،اگرشک کی عادت ہے تو غالب گمان پر عمل کرشک کی عادت ہے تو غالب گمان پر عمل کر ہے درنداسکو پہلی مجھ کر ہر رکعت میں قعدہ کر ہے اور آخر میں سجدہ سہوکر لے۔ عمل کرے درنداسکو پہلی مجھ کر ہر رکعت میں قعدہ کرے اور آخر میں سجدہ سہوکر لے۔ (تندی)

سوال: اگر کسی کوآخری تشہدے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرنے سے بہلے رکعتوں کی تعداد میں شک ہواتو کیا کرے؟

جواب: اس وفت شك كااعتبارنه بوگا بنماز بهوگی - (عالمكيری)

سوال: کسی نے دوران نمازرکوع نہیں کیا سیدھا سجدے میں چلا گیاوہ اب کیا کرے؟ جواب: واپس رکوع کرکے نماز مکمل کرے اور آخر میں سجدہ سہوکرے ورنہ نماز نہ

ہوگی۔(روالحار)

ہوں۔ ررداسار) سوال: اگریسی نے دوسجدوں کی بجائے بھول کرا کیے سجدہ کرلیا اور بعد میں یادآیا تو وہ کیم

For More Books Click On this Link https://www.facebook.com/MadniLibrary/

سوال: اگر کسی ناز میں سورہ فاتحہ سے پہلے یا بعد بھول کر التحیات نزوہ کا کہ اس استعمال کے اس کے اور التحیات بڑھ کر سجدہ مہوکر لے۔ (بہار شریعت) سوال: اگر کسی نے نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے یا بعد بھول کر التحیات نثر وع کر دی تو وہ کا کہ اکر کہ دی ہوگا کہ اگر کہ ک

جواب: اگرسورہ فاتحہ سے پہلے پڑھ لیاتو سجدہ سہو واجب نہیں اورا گربعد میں پڑھ لیاتو سجدہ سہو واجب ہوا اس طرح اگر فرضوں کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد بھی پڑھ لیاتو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ (عالمگیری)

سوال: سورہ فاتحہ پڑھنی بھول گیااورکوئی سورۃ شروع کردی تویادہ نے پروہ کیا کرے؟ جواب: وہ سورۃ چھوڑ کرسورہ فاتحہ پڑھے اور پھردوبارہ وہ سورۃ یا کوئی بھی سورۃ پڑھ لے اور آخر میں سجدہ سہوکر لے۔(ابن حبان،ابوداؤد،عالگیری)

سوال: امام برسجده مهووا جب هوالیکن سجده مهو کے بغیر ہی سلام بھیر کربات چیت شروع کردی تو؟

جواب نماز دوباره پڑھائے۔(کنزالعمال،عالمگیری)

سوال: نماز میں آخری التحیات کے لئے بیٹھنا تھا بھول کر کھڑا ہوگیا تو کیا کرے؟
جواب: اگراس نئی رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے واپس آجائے تو التحیات پڑھ کر سجدہ سہو
کرے، لیکن اگر سجدہ کر لیا تو اب ایک رکعت اور ساتھ ملا کر اسے پورا کرلے بیفل
ہوجائے گی اور فرض، وتریاست موکدہ ہوتو وہ نماز دوبارہ پڑھ لے لیکن یا درہے کہ
مغرب کی نماز میں اگر ایسا ہوتو چھی رکعت کا سجدہ کرنے کے بعدیا د آنے پر اب وہ

یانچویں رکعت نہ ملائے اور پوری کر کے سلام پھیرد نے دیے پاررکعت نفل ہوجائے گی اور مغرب دوبارہ پڑھ لے۔ (ردالحتار)

سوال: اگرنماز کی آخری رکعت میں التحیات ''عبدہ ورسولۂ' تک پڑھ کر بھول کر کھڑا ہوگیا تو ؟

جواب اس نی رکعت کاسجدہ کرنے سے پہلے اگروایس اجائے توسجدہ مہوکر کے نماز کمل

کردے ورنہاں نئی رکعت کے ساتھ ایک رکعت اور ملا لے تو پہلی جار فرض اور آگلی دور کعتیں نفل کے علم میں ہوجا کیں گی اور اگر یا نچویں رکعت پر ہی سلام پھیردیا تو پینماز دوبارہ پڑھیں۔(ردالحتار)

سوال۔رکوع کی تبیجات سجدے میں یا سجدے کی تبیجات رکوع میں کہددینا کیساہے؟ جواب: نماز ہوجائے گالیکن جان ہو جھ کرنہیں کرنا جا ہیے۔(عالمیری)

سوال: امام ومنفرد میں سے سی نے فرض کی پہلی دور کعتوں میں سے سی ایک یا بقیہ نمازوں میں سے سی ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کی کوئی ایک آیت یا ایک لفظ بھول کرچھوڑ ماتہ ؟

جواب: وہ آخر میں سجدہ مہوکرے ورنہ نماز دوبارہ پڑھے کیونکہ فاتنحہ کی ہرایک ممل آیت واجب ہے۔(عالگیری)

سوال: فرض نماز میں پہلی یا دوسری رکعت میں سورہ فاتجہ کے بعد سورۃ ملانا بھول گیا تو کیا کر رج

جواب: اگر فخر کی نماز ہوتو آخر میں سجدہ سہوکر لے ورنہ تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتی کے ساتھ کو کی سورۃ ملا لے اور آخر میں سجدہ سہوکر لے اورا گر بعدوالی رکعتوں میں بھی ملانا یا دندر ہاتو بھی سجدہ سہوکر لے۔ (بہارشریعت)

سوال: فرض نمازوں کے علاوہ کسی اور نماز مثلاً وتر ، سنت بفل کی کسی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورۃ ملانا بھول گیا تو کیا کر ہے؟

جواب: وه آخر میں محدہ مہوکر لے۔ (بہارشربعت)

سوال: اگر کسی نمازی نے فرض کی پہلی یا دوسری رکعت میں اور بقیہ نمازوں کی کسی بھی رکعت میں سورہ فاتحہ بھول کر جھوڑ دی تو کیا کرے؟

جواب: وه بھی آخر میں سجدہ سہوکرے۔ (مصنف عبدالرزاق)

سوال: الركوكي وتربيس دعائة وت ردهنا بهول كيايا دعائة وت كي تلبير كهنا بهول كيا

المسلوة المسلفى الله المسلفى المسلفى الله المسلفى المسلفى

یادونوں ہی بھول گیااوررکوع میں چلا گیا تو وہ کیا کرے؟ جواب: نماز جاری رکھے اور آخر میں سجدہ سہوکر لے۔ (بیبق)

### ﴿ مقتری کے مسائل ﴾

سوال: بعض مقتدی دور کر جماعت میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں بیرکیا ہے؟ جواب: سرکارِ دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ!" جب نماز کھڑی ہوتو اس کی طرف دوڑتے ہوئے نہ آؤسکون سے جلتے ہوئے آؤجو پالواسے پڑھ لوجورہ جائے اسے بعد میں پورا کرلؤ'۔ (بخاری)

سوال: ایک مقندی امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا دوسرا آیئے تو وہ کس طرح جماعت میں شامل ہو؟

جواب: امام آگے بڑھ جائے یا مقتدی پیچھے ہٹ جائے یا پھرآنے والاخود ہی اس مقتدی کو پیچھے گئے کے دو کا خود ہی اس مقتدی کو پیچھے گئے کے کہنے کے کہنے کا کسی فریسے کے کہنے کا کسی فریسین کے لئے ہیں۔(فاویٰ نیض الرسول)

سوال: مقتدی کے لئے تکبیرتر یمہ کہنے کا کون ساوفت سے ہے؟

جواب: امام کی تکبیر'الله اکبر"ک''ر' سے مقتدی اپنی تکبیر کے 'الف' کوملائے کیکن اگر مقتدی اپنی تکبیر کے 'الف 'کوملائے کیکن اگر مقتدی نے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے''الله اکبر ''امام سے پہلے کہ لیا یا لفظ ''اللہ اللہ ''امام کے ساتھ کہالیکن لفظ''ا کبر ''کوامام سے پہلے ہی ختم کرلیا تو نمازنہ ہوئی۔(دریتار)

سوال: امام اگرجهری یعنی بلند آواز سے قرائت کر سے قومقتدی کیوں خاموش رہیں؟ جواب: الله تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت 204 میں ارشاد فرمایا کہ: (ترجمہ) ''جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہوجا واور کان لگا کرسنوتا کہتم پررخم کیا جائے''۔

مرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ!'' جب امام قرائت کر ہے تو تم

# المسطفي الله المسطفي المسطفي الله المسطفي الله المسطفي الم

خاموش رہو'۔ (سلم عند 172 ، نسائی صند 189 ، ابوداؤد صند 133 ، ابن ماجہ صند 147)
سوال: جب امام سری لیمنی خفید آواز سے قر اُت کر ہے قومقندی کیوں خاموش رہے؟
جواب: سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ!' جوامام کے پیچھے ہوتو امام کی قرائت ہے ارشاد فرمایا کہ!' جوامام کے جیجھے ہوتو امام کی قرائت ہے' (موطا امام محمد، طحاوی، دار قطنی ، مصنف عبد الرزاق)
قرائت ہی اس کی قرائت ہے' (موطا امام محمد، طحاوی، دار قطنی ، مصنف عبد الرزاق)

اسن نیزاس دیث کوام ترفری، علامہ نیوی اور غیر مقلدز بیرز کی نے بھی تھے کہا ہے)

- حضرت ابو ہر ریوہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا: جب قاری (امام) ' عید المعضوب علیهم ولاالضالین ' کہن وجو

اس کے چھے ہووہ صرف آمین ہی کہے۔ (سلم سفی 174، بخاری صفی 127، نسائی صفی 190)

- حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: امام کے چھے قرآن کے کسی

بھی جھے کی قرائت جائز نہیں۔(سلم مغہ 234،نسائی صغہ 197) کیا۔ نیز دیگر کئی معتبر کتب میں صحیح اسناد کی ساتھ حضرت عمر فاروق ،حضرت علی المرتضلی ،

حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت عبدالله بن عمر، حضرت عبدالله بن عباس، حضرت زید بن ثابت، حضرت جابر، حضرت سعد بن ابی و قاص، اور بقول حضرت شعبی ستر بدری صحابه

كرام كاس بات يراجماع بكر نماز مين امام كے بينے كسى قرأت كرنا جائز نبيل-

سوال: کیا کھالی ہی احادیث ہیں کہ جن سے ''امام کے پیچھے فاتحہ' پر استدلال کیا جاتا ہے؟

جواب: جی ہاں!اس طرح کی دوحدیثیں برسی شدومد کیساتھ پیش کی جاتی ہیں! (۱) - "دستيدنا عباده بن صامت رضى الله عنه ي روايت هي كه: رسول الله صلى الله علیہ وسلم نے فرمایا: امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ قرانت نہ کیا کرؤ'، چنانچے علامہ نیموی " أثارالسنن "ميں فرماتے ہيں كه: اس مضمون كى حضرت عبادہ بن صامت رضى الله عنه ۔ سے منسوب تمام روایتی ضعیف ہیں نیز اسی طرح کی حدیث سیّدنا انس ہے بھی مروی ہے حالانکہ اس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا ذکر ہی نہیں ، اور جس میں ہے اسے امام بیہی نے غیر محفوظ ہونے کی وجہ سے معلول قرار دیا ہے۔ (آٹاراسنن، احکام القرآن للجھام) (۲)- ''حضرت ابوہررہ دضی اللہ عنہ ہے جب امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے بارے مين بوجها كياتو آب نفرمايا" اقرأبها في نفسك" بنانچاس مديث مين في نَهُ سُسِكُ "كالفظ دومعنول كاحتال ركهتا بيعني اس كامعني" "البيكي موتابها ور '' دل میں پڑھنا'' بھی ہوتا ہے اگر اسکیلے مراد لیس تو اختلاف ہی نہیں اور اگر دل میں يره صنا مراد ہوتو دل ميں يرم صنا قر اُت نہيں ہوتا جب تک لب حرکت نہ کريں بہر حال بيہ حدیث امام کے بیجھے فاتحہ کے جواز پر دلیل نہیں بن سکتی۔ سوال: بعض لوگ اعتراض كرتے ہيں كما كرامام كاير هنا بى مقتدى كاير هنا ہے تو بھلا امام کے پیچھے تکبیرات ،تسبیحات ،التحیات وغیرہ کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب: رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بيتو ارشاد فرمايا كه "امام كى قرائت ہى مقتدى كى قراًت ہے' کیکن بدارشادہیں فرمایا کہ' امام کی تکبیر مقتدی کی تکبیر ہے' یا' امام کی سبیح مقتدی کی سیجے ہے "یا "امام کاتشہدمقتدی کاتشہدہے "مگر ہاں بیضرور فرمایا کہ"جب امام تكبير كہنوتم بھى تكبير كہا كرؤ اس كئے ہم امام كے پیچھے تكبيرات ، تنبيحات اور التحيات

For More Books Click On this Link https://archive.org/details/@madni\_library

وغيره پڙھتے ہيں۔

#### المسطفى تق المسطفى تق المسطفى تق المسطفى المسلم الم

سوال: امام نے پہلے رکوع یا سجدہ کرنے والے کا کیا انجام ہوگا؟
جواب: سرکارِ دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ!''جوشخص اپنے امام سے پہلے سر
اٹھا تا ہے اس کا سرگدھے کے سرکی طرح بنادیا جائے گا''۔ (بخاری مسلم)
حدید نے فرمان ساام میں جمعہ سے

جرا نیز فرمایا کرا ایلوگو! مین تهاراامام بول رکوع و جود، قیام اور سلام میں مجھے سے پہل نہ کیا کروئ و رہوں کروئ و جود، قیام اور سلام میں مجھے سے پہل نہ کیا کروئ ۔ (بخاری)

ہے۔ بیکی فرمایا کہ جس نے امام سے پہلے سراٹھایا اس کی نماز ہی نہیں۔ (جامع صغیر) سوال: امام کے بیچھے مقتدی کورکن کب ادا کرنا جا ہے؟

جواب: حدیث شریف میں ہے کہ!''جب نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم'' سسمع الله لمن حسدہ ''فرماتے تو ہم میں ہے کوئی بھی اس وقت تک اپنی کمرنہ جھکا تا جب تک حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سجد ہے میں نہ چلے جاتے چنا نبیہ ہم آپ کے بعد سجد ہے میں جایا کرتے تھے'۔ (بنازی مسلم)

سوال: ریکہنا کیسا ہے کہ اگرامام نماز میں بھولے تو ریسی مقتدی کے ناقص وضو کی وجہ سے ہوتا ہے؟

جواب: فرمانِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ! ' جبتم اینے اماموں کے بیچھے نماز پڑھوتو اچھی طرح پاکیزگی حاصل کیا کرو کیونکہ امام عموماً مقتدی کی ناقص طہارت کی وجہ سے بھولتے ہیں''۔(دیلی)

سوال: مقتدی سے اگرامام کے بیجھے بھول کرواجب جھوٹ جائے تو کیا اسے سجدہ سہو کرنا ہوگا؟

جواب : مهيس - (دارقطني مكتاب الآثارلا في يوسف)

سوال: باجهاعت نماز میں مقتدی کیا کیا برھے؟

جواب: مقتدی امام کے پیچھے تعوذ ہشمیہ بسورہ فاتحہ کسی سورۃ اور 'منسیم کاللّہ کے لِمَنْ تحدیدہ ' کے علاوہ باقی سب کھ پڑھے۔ (ردامخار)

For More Books Click On this Link https://www.facebook.com/MadniLibrary/

#### المسطفى الله المسطفى الله الكالم الكا

سوال: امام فجر کی نماز پڑھار ہاہے، بعد میں آنے والانمازی سنتیں شروع کر دیتا ہے ہیہ کیسا ہے؟

جواب: فرمانِ نبوی صلی الله علیه وسلم ہے کہ: جب فرض نماز کھڑی ہوجائے تو اس وفت اس کے علاوہ کوئی نماز جائز نہیں۔(مسلم، ترندی،ابوداؤد،نسائی ابن ماجہ)

لیکن نماز فجر کی پہلی دوسنتوں کے بارے میں خصوصی تا کیدآئی ہے چنانچہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فجر کی دوسنتوں کونہ چھوڑ واگر چہتہ ہیں گھوڑ ہے روند ڈالیں۔(منداحمہ)

اورجن روایتوں میں جماعت کے دفت فجر کی سنتیں پڑھتے ہے منع کیا گیاہے وہ سب کی سب نمازیوں کی صف میں کھڑے ہوکرسٹین پڑھنے سے منع پر ہی محمول کی جائیں گے۔چنانچہاس مسئلہ پر امام طحاوی نے بٹرح معانی الآ ٹاراور بخاری وسلم کے استاذ امام حافظ ابوبكر بن ابی شیبہ نے اپنی كتاب میں مستقل باب باندھ كراس مسكله كی تائید میں احادیث صحیحہ ثابتہ روایت کی ہیں اور ثابت کیا ہے کہ فجر کی جماعت کے وقت سنتيل برهنا كبار صحابه كرام ميل سي سيرنا عبد الله بن مسعود، سيّدنا عبدالله بن عباس، سيدنا عبدالله بنعمر بسيدنا ابوالدرداء رضي اللعنهم اور تالعين ميس يسيسعيد بن جبير بحسن بصری، ابوعثان نہدی، مسروق، ابراہیم بختی اور مجاہد حمہم اللہ وغیرہم سے یوں منقول ہے کہ بیرحضرات بھی بھار فجر کی سنیں مسجد کے جن میں اداکرتے جب مسجد کے اندرامام فجر کی نماز پڑھار ہا ہوتا۔اور بیرحضرات اس عمل کے جواز پر ہی فتو دیا کرتے تھے۔ نوٹ لہٰترااگراہے یقین ہوکہ میں سنتیں پڑھکرامام کے ساتھ ایک رکعت یا سکتا ہوں تو جائزے ورنہ وسنتیں جھوڑ کر جماعت کیساتھ نماز پڑھے۔ (شرح معانی الآثار) سوال: جس کی سنتیں رہ جائیں کیاوہ اپنی سنتیں نماز فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے

جواب: سرکار دوعالم صلی التدعلیه وسلم کا ارشاد پاک بسند سیح مروی ہے کہ 'جو محض فجر کی ۔ For More Books Click On this Link

سنتیں نہ پڑھ سکاتو وہ مورج نکلنے کے بعد ہی پڑھے'۔ (ترندی، مندام احم، متدرک)

مند کے بعد مورج نکلنے کے بعد مورج نکلنے سے پہلے وئی نماز جا کرنہیں ہے'۔

میر۔ کیونکہ فر مایا''نماز فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے وئی نماز جا کرنہیں ہے'۔

(عندی)

سوال: ظهر بمصریا عشاء کی پہلی جارستیں پڑھر ہاتھا کہ جماعت کھڑی ہوگئی اب وہ کیا کریے؟

جواب۔وہ دورکعت پرسلام پھیردےاور جماعت میں شرکت کرے۔(عالمگیری)
سوال: اگر نمازعصریا نمازعشاء سے پہلے نتیں پڑھنے کا وقت تنگ ہوتو کیا کرے؟
جواب: اگر دو پڑھ سکتا ہے تو دو ہی پڑھ لے۔(عالمگیری)
سوال: اگر کو کی نمازی اس وقت آیا کہ جب امام سحد ہے یا قعدہ اولی میں تھا تو و

سوال: اگرکوئی نمازی اس وفت آیا کہ جب امام سجدے یا قعدہ اولی میں تھا تو وہ کب اقتداء کرے؟

جواب: امام کے اٹھنے کا انظار نہ کرے ای وقت نیت کر کے نماز میں شامل ہوجائے۔ (دکن دین)

سوال: امام کے ساتھ کب تک رکعت مل سکتی ہے؟

جواب: تمام صحابہ وجمہور علاء و فقہاء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جب تک امام رکوع ہے سرنہ اٹھائے مقدی کھڑے ہوکر تلبیر کے اور جھک جائے کہ اس کی پیٹے امام کی جھی ہوئی پیٹے ہے سے بل جائے تو اس کی رکعت ہوگی ورنہ بیر رکعت نہ بلی امام کے سلام پھیرنے کے بعد اسے کھڑا ہو کھمل کرے۔ (بخاری طبرانی کیر بطادی ابوداؤد موطاء مام ،الاستد کار اعلاء اسن )

ہے۔ نیز دارقطنی نے سنن میں ایک الگ باب قائم کیا ہے جس کا عنوان بھی بہی ہے کہ 'جوامام کی پشت سیر ہی ہونے سے پہلے مل گیا تو اس نے نمازیا گی بھروہ دو حدیثیں اس مسئلہ پرلائے ہیں جو بہتی اور ابوداؤد میں جی جی کے اس می پشت رکوع سے اس مسئلہ پرلائے ہیں جو بہتی اور ابوداؤد میں جی جی بی کہ جس نے امام کی پشت رکوع سے اشھانے سے پہلے ہی امام کی پشت رکوع سے اٹھانے سے پہلے ہی امام کی پشت رکوع سے اٹھانے سے پہلے ہی امام کی پشت رکوع سے اٹھانے سے پہلے ہی امام کی پشت رکوع سے اٹھانے سے پہلے ہی امام کی پشت رکوع سے اٹھانے سے پہلے ہی امام کو پالیا تو اس نے نماز کی وہ رکعت پالی۔

١٨٠- اى علماء المحديث كى كتابول مثلًا! "فأوى ستاربيه جلد 1 صفحه 53 تا 58"،

"سل السلام صفحہ 151"، "سلسلة احادیث الصحیحه للالبانی جلد 1 صفحہ 304"، "مفت روزہ المحدیث 18 اپریل 1997ء صفحہ 6" اور" جدیدہ فاوی ستاریہ جلد 304 صفحہ 40،39 "میں یمی بیان کیا گیا ہے کہ: رکوع میں ملنے والے کورکعت یا لینے والا ہی شار کرنا صحیح ہے۔

سوال: اگرامام رکوع میں ہوتو رکعت کیے ملے گی؟

جواب: اگر کسی نے امام کورکوع میں پایا تو نیت کر کے سید ھے کھڑ ہے ہو کر تئبیر ترح میں جھکتے پھر دوسری بار 'اللہ اکبر'' کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے لیکن اگر پہلی تئبیر رکوع میں جھکتے ہوئے کہی تو نماز نہ ہوئی اوراگر پہلی تئبیر تو سید ھے کھڑ ہے ہوکر کہی پھر بغیر رکوع کی تئبیر نہ کسی ہوئے کہی تو نماز نہ ہوئی اور اگر پہنی تاکہ دکھت ہوگی اور دکوع کی تئبیر نہ کہی لیکن اگر امام کے ساتھ دکوع میں پیٹھل گئ تو اس کی یہ دکھت ہوگی ور نہیں ۔ ( تاضی خان بطھاوی ) سوال: اگر کوئی امام کے دکوع سے سراٹھانے کے بعد خود ہی دکوع وغیرہ کرکے جماعت سوال: اگر کوئی امام کے دکوع سے سراٹھانے کے بعد خود ہی دکوع وغیرہ کرکے جماعت میں شامل ہوجائے تو اس کی نماز کا کیا تھم ہے؟

جواب: وہ نماز دوبارہ پڑھے یا ہیں سے توڑ کرنے سرے سے اقتداء کرے۔ (ناوی رضوبہ)
سوال: اگرامام پہلے قعدے سے مقتدی کے تشہد پڑھنے سے پہلے ہی اگلی رکعت کے
لئے کھڑا ہوگیا تو مقتدی کیا کرے؟

جواب: مقتدی تشهر ممل کرے اور پھرامام کی انتاع کرے۔ (عالمگیری)

سوال: اگرامام آخری قعدے میں مقتدی کے تشہد بڑھنے سے پہلے ہی سلام پھیردے تو کیا کرے؟

جواب: اگرمقندی نے "عبدہ ورسوله " تک پڑھلیا تھا درودیا دعاء باقی تھی تو مقندی امام کی اتباع کرے اور ای وقت سلام پھیردے ، لیکن اگرمقندی نے ابھی تک "عبدہ ورسوله " بی نہ کہا تھا تو مقندی "عبدہ ورسوله " پڑھ کرسلام پھیردے ۔ (عالمگیری) سوال: لقمہ دینے کا کیا طریقہ ہے؟

For More Books Click On this Link https://archive.org/details/@madni\_library

چنانچدامام جب قرأت یا رکن ادا کرنے میں بھول جائے تواسے فوراً لقہ نہیں دینا چاہیے بلکدا تظار کرنا چاہیے کہ امام اسے خودہی نکال لے۔ (نادی رضویہ)
سوال: وہ کون می صورت ہے کہ امام کے بھولنے پر جب مقتدی لقمہ دے تو مقتدی کی نماز فاسد ہوجاتی ہے اوراگرامام وہ لقمہ قبول کر لے توامام کی نماز بھی فاسد ہوجاتی ہے؟ جواب: وہ چند صورتیں ہیں!

(۱)- جبامام کی رکن کوادا کرنا مجول گیا اور مقتدی امام کولقہ دینے کی نیت سے خود بی تکبیر کہ کرامام سے قبل ہی رکن میں چلا گیا تو اس صورت میں مقتدی کی نماز فاسد ہوگئ ۔ اگرامام اس مقتدی کالقمہ قبول کر لے تو امام سمیت سب کی نماز فاسد ہوگئ ۔ اگرامام اس مقتدی کالقمہ قبول کر لے تو امام دور کعت کے بعد بیشا اور اُسٹینے میں تا خیر کردی اور مقتدی نے میسوج کرلقہ دیا کہ شایدامام درودیا دعاء پڑھ رہا ہے تو مقتدی کی نماز فاسد ہوگئ اور امام اگر مقتدی کے لقمے پروالیس آئے تو امام سمیت سب کی فاسد ہوئی ۔ کیونکہ جوگئ اور امام اگر مقتدی یا تو امام کے 'اللہ می صل علی ''کے آگے پڑھنے سے پہلے لقمہ ویت جب امام سلام پھیرنے گئے۔ (فاد کارضویہ)

(۳)- جب امام تین یا چار رکعتی نماز میں دوسری رکعت میں بیٹھنے کی بجائے بھول
کرکھڑا ہوگیا تو واپس نہآئے اور آخر میں سجدہ سہوکر لےلیکن اگر کسی مقتدی نے امام کو
واپس بلانے کے لئے اس وفت لقمہ دیا کہ جب امام سیدھا کھڑا ہو چکا تھا تو مقتدی کی
نماز فاسد ہوگئ لہذا دریں اثناءاگرامام مقتدی کے بلانے پرواپس آیا تو امام سمیت سب
کی نماز فاسد ہوگئ اوراگر مقتدی نے اس وفت لقمہ دیا کہ ابھی امام کمل اٹھنے بھی نہ پایا تھایا
قیام کے قریب تھا تو مقتدی کالقہ ہے ہے یہاں امام کولو مے کا تھم ہے اگر نہیں لوٹا تو قصد آ
ترک واجب کی وجہ سے اب نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی سجدہ سہوکا فی نہیں۔ (ناوی فقید ا

https://www.facebook.com/MadniLibrary/

المسطفى الله المسطفى الله المسطفى الله المسطفى الله المسطفى الله المسطفى الله المسلطفى المسلط المسلطفى المسلطفى المسلطفى المسلطفى المسلطفى المسلطفى المسلطفى ا

(۲) - امام وترول میں دعائے قنوت بھول کرسیدھارکوع میں چلا گیا پھر دعائے قنوت کے لئے جن مقتدیوں نے امام کولقمہ دیا ان سب کی نماز فاسد ہوئی اورا گرامام ان کے لئے چن مقتدیوں نے امام کولقمہ دیا ان سب کی نماز فاسد ہوئی اورا گرامام ان کے لئے واپس ہوا تو امام سمیت سب کی گئی۔ (ناوی رضویہ) کا مقتدی کی نماز فاسد ہوئی اورامام اگراس لقمہ کو لئے لئے امام قرائت بھولا اور مقتدی نے غلط لقمہ دیا تو مقتدی کی نماز فاسد ہوئی اورامام اگراس لقمہ کو لئے لئے امام سمیت سب کی گئی۔ (ناوی رضویہ)

﴿ مسبوق کے مسائل ﴾

سوال: مسبوق سے کہتے ہیں؟

جواب: وه مقتدی جوامام کے ایک یا زیادہ رکعتیں پڑھ لینے کے بعد شامل ہوا ہو۔ (عالمگیری)

سوال: مسبوق سے جب امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز پوری کرتے ہوئے کوئی واجب چھوٹ جائے تو کیا اسے سجدہ سہوکرنا ہوگا؟

سوال: مسبوق نے خلطی سے امام کے ساتھ ہی سلام پھیردیا تو وہ کیا کرے؟ جواب: اگر بالکل امام کے ساتھ ہی سلام پھیرا تو فوراً کھڑا ہو کرنما زمکمل کر لے سجدہ سہوکی ضرورت نہیں کیکن اگر ذرا بھی امام کے سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیرا تو اب یاد آنے یر کھڑا ہو کر بقیہ نمازیز سے اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرے۔ (بمار شریعت)

اے پرھر اہور بھیہ کمار پڑھے اور اس کریں جدہ ہونی کرتے۔ (بہار مریف)
سوال: اگر کسی کی پچھر کعتیں رہتی ہوں تو وہ کس دفت کھر اہوکران کو پورا کرے؟
جواب: اکثر لوگ امام کے ایک سلام پھیرنے پر ہی کھڑے ہوجاتے ہیں بیطریقہ غلط
ہے بلکہ جب امام دوسراسلام بھی پھیرد ہے ہسمبوق کھڑا ہوکرا پی نماز مکمل کرے۔
ہے بلکہ جب امام دوسراسلام بھی پھیرد ہے ہسمبوق کھڑا ہوکرا پی نماز مکمل کرے۔
(بہار شریعت)

سوال: اگر پہلی رکعت رہ جائے تواسے کیے ادا کیا جائے؟

المسطفى الله المسطفى المسطفى الله المسطفى ا جواب: امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوکر نناء، تعوذ ، تشمید، سورہ فاتحداور کوئی سورة يرد هراس ركعت كو كمل كر كے قعدہ كرے اور نماز بورى كرے۔ (ركن دين) سوال: اگر کسی کی دور کعتیں رہ جائیں تو وہ انہیں کیسے اداکرے؟ جواب: امام کے سلام پھیرنے کے بعد مقتدی کھر اہوجائے اور دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحداوركوني سورة ملائے اس طرح دونوں ركعتوں كولمل كرے۔ (ركن دين) سوال: اگر جار ركعت والى نماز مين تين ركعتين جيوث جائين توانبين كيسے اوا كياجائے؟ جواب: امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھر اہو کر ثناء، تعوذ ، تشمیہ، سورۃ فاتحہ اور کوئی سورۃ یرد کررکوع وجود کے بعد التحیات کے لئے بیٹے جائے کیونکہ بیاس کی ترتیب کے لحاظ ہے دوسری رکعت ہے، ایک وہ جوامام کے ساتھ پڑھی اور دوسری میہ چونکہ دوسری رکعت مين تعده واجب ہے لہذا''عبدہ درسولہ' کہہ کرفوراً کھراہوجائے پھرتشمیہ،سورہ فاتحداور کوئی سورۃ ملائے پھررکوع و بچود کے فوراً بعد کھڑا ہوجائے کیونکہ تر تنیب کے لحاظ سے سیر اس کی تیسری رکعت تھی اب ترتیب کے لحاظ سے بیاس کی چوتھی رکعت ہے اس میں

﴿ نمازجعه كابيان

صرف تسمید اور سورة فاتحه براه کر رکوع و سجود کے بعد آخری قعدہ مکمل کر کے سلام

مچھردے۔(رکن دین)

سوال: نماز جمعہ میں شرکت کی کیا نصیات ہے؟
جواب: الفوائد لا بن مندہ جلد 1 صفحہ 49 میں ہے کہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا: جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے درواز وں کوڈھانپ لیسے ہیں اور
لوگوں کے نام ترتیب وارلکھنا شروع ہوجائے ہیں کہ: فلاں اس وقت آیا اور فلاں اس
وقت آیا، ای طرح کس نے جمعہ پایا اور کس نے نہیں؟ چنانچہ جس نے خطبہ ہیں پایا اس

سوال: كتاب وسنت مين نمازجمعه جهور نے بركياس امقرر يع؟

جواب: سرکارِ دوعالم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد پاک ابوداؤد اور ترندی شریف میں ہے کہ!''جو تین جعے سستی کی وجہ سے چھوڑے گا اللہ تعالی اس کے دل پر مہراگادےگا'' ابن خزیمہ میں ہے کہ!''جو تین جمعے بلاعذر چھوڑے وہ منافق ہے''

سوال: نماز جمعہ کے بعد کتنی رکعتیں سدت مؤکدہ ہیں؟

جواب: سرکارِ دوعالم صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد پاک مسلم اور نسائی شریف میں ہے کہ!''جب بھی تم جمعہ کی نماز پڑھا کروتو اس کے بعد چار رکعت (سنتِ مؤکدہ) پڑھا کرو''بعض صحابہ چھرکعت بھی پڑھا کرتے تھے۔ (ترزی،مصنف عبدالرزاق، طحادی) سوال: بعض حضرات نماز جمعہ کے بعد صرف دورکعت سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں یہ کیسا ہے؟

جواب: سیدناعمر بن خطاب رضی الله عنداست ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ (طحاوی) سوال: دورانِ خطبہ ممیں کس طرف منہ کر کے بیٹھنا جا ہے؟

جواب: سنت بیے کہ خطیب کی طرف منہ کریں۔ (ترندی، عالمگیری)

سوال: خطاب وخطبه سنت ہوئے مسجد میں کہاں بیٹھنا جا ہے؟

جواب: خطیب کے قریب بیٹھناسنت اورافضل ہے۔ (ترندی،نسائی،ابن ماجه)

سوال: جو محض خطبه سنتے وقت کلام کرے یا کسی کو چیپ رہنے کا کہے تو کیساہے؟

جواب: مسندا مام احمد میں اس شخص کو گدھے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک روایت میں بیہ ہے کہاں شخص کے جمعہ کا اجر باطل ہو گیا۔ (بخاری مسلم، مندالی یعلیٰ موسلی)

سوال: دورانِ خطبه ما تھا تھا کر دعاءکرنا کیساہے؟

جواب وعاء بھی دل میں کرنی جا ہے اور ہاتھ بھی نہیں اٹھانے جا ہیں۔ (عالمگیری)

سوال: دوران خطبهرسول التصلى التدعليه وسلم كے نام مبارك سن كر درود شريف براهنا

کیماہے؟

المسطفي الله المسطفي الله المسطفي الله المسطفي الله المسطفي الله المسطفي الله المسلملي المسل

جواب: ول میں بر هاجائے۔(عالکیری)

جواب: ول میں بڑھا جائے۔(عالمیری) سوال: نماز جعہ میں اگر کوئی امام کے سلام پھیرنے سے پہلے آ کرنماز میں شرکیک ہوا تو

جواب: بيتك كيكن اتمام جمعه كانواب ندملا - (احكام القرآن مصنف ابن الى شيبه)

# ﴿ مسافر کی نماز کابیان ﴾

سوال: مسافر کے کہتے ہیں؟

جواب: مسافروہ تحص ہے جو کم از کم 57.375 میل یا 92.33 کلومیٹر سفر کے اراد ہے ہے این بستی ہے باہرنکل چکا ہو۔مسافر اس وقت تک قصرنمازیں ہی پڑھتار ہیگا جب تك داپس این ستی میں نه آجائے ، یا کسی مقام پروه بندره دن سے زیاده قیام کا اراده نه كركے، ورنہ وہ وہاں بھی پوری نمازیں ہی بڑھے گاخواہ بعد میں سی وجہ سے بیرقیام بندره دن سے كم موجائے ليكن اگر كسى جگه بندره دن سے كم قيام كى نيت كى مواور پھركسى وجهت وہاں بندرہ دن سے زیادہ تھہرنا پڑجائے جبیبا کہ عموماً حالت تر دد میں ہوتا ہے تو وہ قصر ہی کر بگا، جا ہے سال ہی کیوں نہ کزرجائے۔

سوال: مسافر کن نمازون میں قصر کر ریگا؟

جواب: مسافر جار ركعت والے فرضول میں قصر كرے بعنی دوركعت برم ھے بقيہ تمازول میں کوئی قصر میں ۔ (مسلم طبرانی عالمیری)

سوال: كياستين بهي قصر يره هي گا؟

جواب: سنتول میں تصربیں ہوتی لیکن ہاں! فجر کی دوسنتوں کے علاوہ بقیہ سدت مؤکدہ سفر کی وجہ سے غیرمؤ کدہ ہوجاتی ہیں۔(مطفی شرح مؤطا، فاوی رضوبی)

سوال: مسافرکے بیجھے مقیم یا مقیم کے بیچھے مسافر کس طرح نماز پر سے؟

جواب: مسافر مقیم امام کے بیچھے بوری نماز لینی جار رکعت ہی پڑھے گا،کین مسافر آگر

سے الم ہوتو وہ دور کعت پڑھا کرسلام پھیردے گا اور مقیم حضرات اپنی بقیہ نماز مسبوق کی

امام ہوتو وہ دور لعت پڑھا کر سلام چھیردے کا اور سیم حضرات آبی بقیہ تماز مسبوق کی طرح اداکریں گے۔(مندام احمد مؤطاام مالک)

سوال: كسى كيسرال بهت دور بول توكياو بال بهى نماز قصر كى جائے گى؟

جواب: وہال نماز بوری برطی جائے گی۔(مندام احم)

سوال: سفروحضر کی قضاء نمازیس کس طرح ادا کرے؟

جواب: جونمازسفر میں قضاء ہوئی وہ حضر میں بھی قصر ہی پڑھیں گے اور جونماز حضر میں قضاء ہوئی تو وہسفر میں بھی پوری ہی پڑھیں گے۔(بہارشربیت)

﴿ نمازتراوت كابيان ﴾

سوال: نماز تراوی کی کل کتنی رکعتیں مشروع ہیں؟

جواب: امام بیبی نے صحے سند کے ساتھ حضرت سائب بن پزید سے روایت کیا ہے کہ

! ''سیّدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی لوگ بیبین رکعت تر اور کئی پڑھا

اس پر ہے کہ تر اور کئی بیس رکعت ہی ہیں' نیز پیران پیرحضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی غذیۃ الطالبین میں بیس رکعت ہی ہیں' نیز پیران پیرحضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی غذیۃ الطالبین میں بیس تر اور کے ہی مشروع ہونے کو بیان فرمایا ہے۔

﴿ ای طرح تر مذی ، کتاب الاذکار للنو وی ، احیاء العلوم للنز الی ، در مختار ، ہدایے ، فخق الباری ، مصنف ابن الی شیب ، فقاوئی ابن تیمیہ کبرئی ، عالمیسری ، کشف الغمہ ، سنن کبرئی ،

نیل الاوطار ، مہذب للنو وی ، کمفی لا بن قدامہ ، الختقر المر نی ، جامع المسانید والسنن لا بن کیراور جۃ اللہ البالغہ وی ، کمفی لا بن قدامہ ، الختقر المر نی ، جامع المسانید والسنن لا بن کیراور جۃ اللہ البالغہ وغیرہ میں بھی بیس رکعت تر اور کی سفیہ صفحہ 801 '' '' ہفت روز ہ الاعتصام 8 تا 14 نو مر 2012ء جلد 54 '' '' تیسیر الباری جلد 20 من مقلد المحدیث کی کتابوں مثلاً!'' فقاوی سفیہ صفحہ 108 '' '' ہفت روز ہ 108 کو صحابہ کرام سے ثابت اور صحیح قر اردیا گیا ہے۔

20 کو محت تر اور کی کو صحابہ کرام سے ثابت اور صحیح قر اردیا گیا ہے۔

سوال: اگر کوئی صرف آتھ رکعت تر اوت کر بر مصرف کیسا ہے؟

جواب: اس نے تر اور کھنیں پڑھی۔ ( فاوی رضوبیہ )

سوال: كيانمازتراوت اورنماز تبجدايك بى نمازين؟

### ﴿نمازجنازه كابيان

سوال: نماز جناه پر صفے کا کیا طریقنہ ہے؟

جواب: نماز جنازه کاطریقه بیه به که نیت کر کے اپنے ہاتھ کا نول کی لووں تک اٹھائے اور الله اکبر کہد کر ہاتھ ناف کے بنچے با ندھ لیں اور ثناء پڑھیں پھر ہاتھ اٹھائے بغیر تکبیر کہیں اور درود نشریف پڑھیں پھر چوتھی کہیں اور درود نشریف پڑھیں پھر چوتھی تکبیر کہد کرفوراً دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دیں اور آخر میں بغیر پچھ پڑھے دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ (مصنف بن اب شید مصنف عبدالرزاق ، کتاب الآ ٹار، عالکیری ، درعثار) بحوال ناد ہوال ناد میں بیا ہوتو اس کی نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟

جواب: اس کی نماز جنازه بیس پرهی جائے گی۔

(ترزری،این ماجر،این حبال مصنف این الی شیبه)

١٠٠٠ غير مقلد المحديث كى كتابول مثلًا! "فأوى ثنائية جلد 2 صفحه 52" اور"فأوى

اہلحدیث جلد2 صفحہ 120 ''میں ہے کہ اس بچے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی جو مردہ پیداہو،

جواب: اس کی نماز پڑھی جائے گی۔(مؤطاام مالک،مصنف عبدالرزاق،مصنف ابن ابی شیبہ) سوال: معض لوگ کہتے ہیں کہ اس بیچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی جس کے کان میں اذان کہی گئی ہو در نہیں؟

> جواب: بیہ بات محض وہم ہے شرعاً کوئی ثبوت نہیں۔ سوال: غائبانہ نماز جنازہ کا کیا تھم ہے؟

جواب: بیگل سنت نہیں ہے کیونکہ نماز جنازہ کے سیح ہونے گا ایک شرط بیہ کہ: میت امام کے سامنے حاضر ہو، چنانچے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے دُور فوت ہونے والے جن حضرات کی نماز جنازہ پڑھائی ہے وہ غائب نہیں بلکہ بطور مجزہ حاضر میت پر نماز تھی، کیونکہ وہ میت اسی وفت آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کردی جاتی تھی۔ پھر بعد میں خلفاء راشدین یا دیگر صحابہ کرام میں سے بھی کسی نے بیمل نہیں کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی ممل ' سنت' کہلاتا ہے جس پر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی کار بندر ہے ہوں ورنہ وہ ممل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے خاص قرار دیا جائے گا جو کسی اور کے لئے جائز نہیں۔

المنتخبر مقلد المحديث كى كتابول مثلًا! "فآوى المحديث جلد 2 صفحه 121 تا 717 "اور" نماز مناز "القول المقبول فى شرح وتعلق صلوة الرسول صفحه 717 تا 717 "اور" نماز مبوئاتو نبوى صلى الله عليه وسلم صفحه 296 "ميل ہے كہ: اگر غائبانه نماز جنازه جائزيا مشروع ہوتاتو رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت نجاشى كے علاوہ اور صحابہ كے لئے بھى بالعموم ايساعمل فرماتے يا آپ صلى الله عليه وسلم كے خلفاء راشدين اپنے اربي ادوار ميں كسى ايك كا

المسطفى الله المسطفى المسطفى الله المسطفى المس غائبانه جنازه يزهادية حالانكه يجهجى ثابت نبيل للذاحضرت نجاشي واليواقع سه غائبانه جنازه ثابت كرنا درست سيس سوال: نماز مین تکبیروں کے سوابقیہ سب استه آوازے پڑھنا جا ہے یا بلند آوازے ؟ جواب: نماز جنازه میں تکبیروں کےعلاوہ سب کچھا ہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے جیسا ک تلخیص الحبیر ہشرخ مسلم للنو وی منیل الاوطار اور المغنی لا بن قند امہ میں ہے۔ 🚓 - نيز غير مقلدا المحديث كى كتابول مثلًا! "القول المقبول في شرح وتعليق صلوة الرسول صفحه 7110"، "فأوى نذريبه جلد 1 صفحه 664"؛ "فأوى علماء حديث جلد 5 صفحہ 107" اور "نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 295" میں لکھا ہے کہ: نماز جنازه میں تکبیروں کے علاوہ سب مجھ آہتہ برا ھناہی سنت ہے۔ سوال: نماز جنازه میں ہرتگبیر پر رفع پدین کرنا کیسامل ہے؟ جواب: نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے علاوہ بقیہ تکبیروں میں رفع یدین کرنا سنت نہیں جيها كه: دار فطني مصنف ابن الى شيبه المدونة الكبرى ، الحلى اور ثيل الأوطار ميل ہے الله - نیز غیر مقلدا المحدیث کی کتاب ' فقاوی ثنائیہ جلد2 صفحہ 50 ' میں ہے کہ تكبيرات جنازه كے ساتھ رفع بدين كے بارے ميں كوئی سے مرفوع قولی يا تعلی يا تقريري حدیث موجود فیس ہے۔ ۲۲− نیز غیرمقلدا المحدیث کی دوسری کتاب "ماز نبوی ملی الله علیه و الم صفحه 292، 293" میں نماز جنازہ کا جوطریقہ بیان کیا گیا ہے اس میں صرف پہلی تکبیر کے ساتھہ ی رفع پدین کی تعلیم دی گئی ہے بقیہ تکبیروں کے ساتھ بہیں۔ سوال: نماز جناہ کے بعد دعاء، نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ یا کسی سورۃ کی قرات کرنااور نماز جنازه میں جارتگبیروں سےزائدتگبیریں کہنا کیسا ہے؟ جواب: راقم بنده عاجز نے اس مسلہ برولائل سے مزین تقریا 400 صفحات برایک مبوط كتاب بنام الاستنعف أر للميت بعد صلوة الجنازة "الشيخ سي

For More Books Click On this Link https://www.facebook.com/MadniLibrary/

احادیث صحیحہ ثابتہ سے ان تمام مسائل کو بخو بی ثابت کیا ہے کہ دعاء بعد نماز جنازہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ بطور قرائت پڑھنایا کسی سورۃ کی قرائت کرنا جائز نہیں اور نماز جنازہ میں چار تکبیروں سے زائد کاعمل منسوخ ہو چکا ہے۔ سوال: میت کے ورثاء نے نماز جنازہ پڑھ لیا ہوتو کسی اور کے لئے دو بارہ جنازہ پڑھنا کیساعمل ہے؟

جواب: جب میت کے ورثاء نے نماز جنازہ پڑھلیا تو اب کسی کے لئے بھی دوبارہ اسی جنازہ کی نماز پڑھنا جا کرنہیں ہاں البتہ بعد میں آنے والوں کا میت کے لئے دعاء کرنا سنت ہے، جیسا کہ بدائع الصنائع جلد 2 صفحہ 48،47 میں ہے کہ: ایک جنازہ کی نماز کے بعد سیّدنا فاروق اعظم رضی اللّٰدعنہ اپنے کھساتھیوں کے ساتھ پنچے اوراسی جنازہ کی دوسری نماز پڑھنے کے لئے آگے بڑھے تو رسول اللّٰد علیہ وسلم نے آئیس روک دیا اور فرمایا جنازہ دوبارنہیں ہوتالیکن تم اب اس کے لئے دعاء کر سکتے ہو۔ سوال: منافق، بدند ہب کی نماز جنازہ پڑھنا کیسا عمل ہے؟

جواب: سورہ توبرآیت84 میں ارشاد باری تعالی ہے کہ: 'لا تصل علی احد منهمہ مات ابدا' بینی منافقین میں سے بھی بھی کوئی مرجائے تواس کی نماز جنازہ نہ پڑھو۔

#### ﴿ قضاء نمازوں كابيان ﴾

سوال: نمازکوجان بوجھ کرقضاء کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ جواب: سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ابن ماجہ میں یوں ہے کہ '' تم فرض نماز جان بوجھ کرنہ چھوڑ و پس جس مخض نے فرض نماز جان بوجھ کرچھوڑ دی تو اس کے لئے امن وامان کا ذمہ ختم ہوگیا''

سوال: کیافقط توبہ کرنے یا قضاء عمری کے نوافل ادا کرنے سے قضاء شدہ نمازیں معاف ہوجاتی ہیں؟

جواب ایما بالکل نہیں ہے بلکہ تضاءعمری کے نوافل پڑھنے اور توبہ کرنے سے ان

Coles Ironda Will Delle Delle (Iri 2000)

نمازوں کی قبولیت کی امیدر کھی جاسکتی ہے جن کی قضاء پڑھ لی گئی ہے کہ اللہ تعالی ان قضاء شدہ نمازوں پرادا کا ثواب عطاء فر مادے۔

سوال: قضاء عمرى كي معاعت كروانا كيها هي؟

جواب: بيجابلول كى اليجاد ب- ( ناوى رضوب)

سوال: قضاء نمازول کے اداکرنے کا کیا طریقہ ہے؟

جواب: جس کے ذہبے گئی سال کی نمازیں ہوں اسے جا ہے کہ اپنے بالغ ہونے کی عمر سے اس وقت تک کی نمازوں کا حساب لگائے اور پھر جب فرصت ملے تو آئیس روزانہ بیس رکعت کے حساب سے قضاء کرلے یعنی دو فجر، چار ظہر، چارعصر، تین مغرب، چار عشاءاور تین و تر۔ (ناوی رضوبہ)

سوال: قضاء نمازوں کی نیت کس طرح کرے؟

جواب: مثلاً کے دسب سے پہلی فجر جس کی قضاء میرے ذہے ہے اسے ادا کرتا ہوں' پھر جب دوسرے دن کی نماز فجر کی قضاء کرنے لگے تو بھی کیے کہ سب سے پہلے دن کی فجر جس کی قضا میرے ذہے ہے اسے ادا کرتا ہوں۔ وغیرہ۔ (بہارشریعت)

سوال: قضاء شده وترول كوير صنى كاكياطريقب

جواب: ویسے ہی برم صے کیکن تبیری رکعت میں دعائے قنوت کی تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ نہ اٹھائے ورنہ لوگ اس کی کوتا ہی برمطلع ہوں گے۔ (بہار شریعت)

سوال: ایک شخص پر شل فرض ہوااور نماز کا وقت بھی بہت تنگ ہے وہ کیا کرے؟ جواب: اگر معلوم ہو کو ششل کرتے ہوئے نماز کا وقت جلا جائے گا تو بہتر ہیہ کہ تیم میں کرکے میں کا دیار ہوئے کہ تیم میں کرکے اس نماز کی قضا کرلے۔ (بہار شریعت)

سوال: چلتی ٹرین پر نماز کیسے پڑھے؟

جواب چلتی ٹرین پرنمازنہیں ہوتی لیکن جب وقت تنگ ہوتو ٹرین پر پڑھ لیں اور بعد میں اتر کراس کی قضا وکرلیں۔(رکن دین)

For More Books Click On this Link https://www.facebook.com/MadniLibrary/

# ﴿ نمازعيدين كابيان ﴾

سوال: عیدین کی نماز کاوفت کب سے کب تک ہے؟

جواب: سورج کے طلوع ہو کر روش ہونے سے زوال تک لیکن افضل ہے ہے کہ عید الاضی میں جلدی کریں اور عید الفطر میں تاخیر۔(ابن ماجہ ابودا دور نسائی ،عالگیری) اور عید الفطر میں تاخیر۔(ابن ماجہ ابودا دور نسائی ،عالگیری) سوال: عیدین کی نماز کس طرح پڑھی جائے ؟

جواب: عیدالفطر اور عیدالا محلی دونوں کے پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے! امام اور مقندی دونوں نیت کریں اور تکبیر تحریمہ کہ کہ ہاتھ با ندھ لیں اور تکاء پڑھیں چر دفع یدین کے ساتھ ' اللہ اکبر' کہہ کہ ہاتھ کھلے چھوڑ دیں اور بچھنہ پڑھیں پھر دوسری بار رفع یدین کے ساتھ تکبیر کہتے ساتھ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ با ندھ لیں اور صرف امام قر اُت کرے پھر دکعت پوری کریں اور پہلی رکعت کے بعد کھڑے ہوکرامام قر اُت کرے پھر دکوع یدین یدین کے ساتھ تکبیر کہیں کے بعد کھڑے ہو ڈ دیں یہاں بھی پھھ نہ پڑھیں پھر دفع یدین یدین کے ساتھ تکبیر کہیں اور ہاتھ کھلے چھوڑ دیں یہاں بھی پھھ نہ پڑھیں پھر دفع یدین کے ساتھ تکبیر کہیں اور ہاتھ کھلے چھوڑ دیں یہاں بھی بھے نہ ین کے ساتھ تکبیر کہد کہ ہاتھ کھلے چھوڑ دیں ۔
اور چوتھی تکبیر کہہ کے سید سے دکوع میں چلے جائیں اور دکھت کمل کر کے سلام پھیر دیں۔ اور چوتھی تکبیر کہہ کے سید سے دکوع میں چلے جائیں اور دکھت کمل کر کے سلام پھیر دیں۔ اور چوتھی تکبیر کہہ کے سید سے دکوع میں جلے جائیں اور دکھت الراب الحالی الابن من مانگیری)

سوال: عیدین کی نماز میں زائد تکبیروں کے درمیان کتی دیر ظاموش کھرار ہنا چاہیے؟ جواب: تین بارسجان اللہ کہنے کی مقدار۔ (توریالہ بسار، ردالخنار، در بخار) سوال: اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں امام کے تکبیریں کہہ لینے کے بعد شامل ہوا تو کیا کرے؟

جواب: پہلے این چھوٹی ہوئی تکبیریں ادا کرے۔ (عالمگیری، درمینار) سوال: اورا گرکوئی پہلی رکعت کے رکوع میں امام کو پائے تو کیا کرے؟ جواب: اگر مقتدی کوامیر ہوکہ وہ قیام کی حالت میں تکبیریں کہ کرامام کورکوع میں پالے

منوة المصطفى الله الكارك الله المصطفى المصطفى الله المصطفى المصلى المصطفى المصطفى ا

گاتو کہہ لے ورنہ امام کے ساتھ رکوع کرے اور وہیں تین تکبیریں کہہ لے۔ اور اگر وہ پوری تین تکبیریں کہہ لے۔ اور اگر وہ پوری تین تکبیریں جھوڑ کرامام کے پوری تین تکبیریں جھوڑ کرامام کے ساتھ سراٹھائے ، بقیہ تکبیریں ساقط ہوگئیں۔ (عالمگیری)

سوال: اورا گرکوئی محض مہلی رکعت کے رکوع کے بعدامام سے ملاتو؟

جواب وہ یہاں تکبیریں نہ کے بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب وہ اپنی چھوٹی ہوئی رکعت پڑھے تا ہے۔ بھوٹی رکعت میں قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے تین ہوئی رکعت پڑھے تین کہریں کہرلے۔ (عامکیری)

سوال: تكبيرات تشريق كب اوركيس برهي جاكين؟

جواب: 9 زوالحجرى فجرے لے 13 زوالحجرى عصرتك برفرض نمازكے بعد كم ازكم أيك بار بلند آواز سے يتكبير واجب ب 'الله اكبر الله اكبر لااله الآالله والله والله والله والله والله والله والله الكور الله الكه الكه والله الكور الله الكه الكه الكه والله الكور الله الله الكه الكه والله الكور الله الكه الكه والله الكور الله الكه الكه الكه والله الكور الله الكه الكه الكه والله الكه الكه والله الكه والله الكه والله والكه والله الكه والله والكه والله وا

سوال: اگرفرض نمازوں کے بعد تکبیر کہنایا دندر ہے اور کوئی کلام وغیرہ کرلیا تو کیا کرے؟ جواب: ریکبیریں ساقط ہوگئیں کیونکہ ان تکبیروں کونماز کے فوراً بعد منصل کہنا واجب ہے۔ (در عقار)

سوال: عیدین کی نماز پر صنے کے لئے سواری پر جانا کیسا ہے؟ جواب: جائزے کیکن بیدل جانا افضل ہے۔ (عامکیری)

سوال: اگر کسی عذر کی وجہ سے عیدین کی نمازاس دن نہ پڑھی جاسکی مثلاً شخت بارش ہا چاند نظرا نے کاعلم نہ ہوااور عید کے دن زوال کے بعد پنہ چلا کہ رات کو چاند نظراً چکا تھا یا عید کی نماز بر سادی تو کی کماز پر سادی تو کیا کیا جائے؟
جواب: ان سب صورتوں میں عید الفطر کی نماز دوسر بے دن زوال سے پہلی پڑھی جائے جواب: ان سب صورتوں میں عید الفطر کی نماز دوسر بے دن زوال سے پہلی پڑھی جائے گی اوراگراس دن بھی نہ پڑھی تو بھر جائز نہیں ، کین عید الاضحیٰ کی نمازا گر پہلے روز عذر کی وجہ سے نہ پڑھی تو دوسر بے درن تیسر بے دن زوال سے قبل پڑھیس بھر جائز نہیں۔
وجہ سے نہ پڑھی تو دوسر بے ورن تیسر بے دن زوال سے قبل پڑھیس بھر جائز نہیں۔

· (درمختار، عالکیری)

# منوة المصطفى المناكسي المناكسي

#### ﴿ نمازاسخاره ﴾

سوال: نمازاستخاره پر صنے کا کیاطریقہ ہے؟

جواب: سركار دوعالم سلى الله عليه وسلم كاارشادياك "بخارى" ميس كد!

#### ﴿نماز ماجت﴾

سوال: نماز حاجت كاكياطريقهه؟

جواب: ترندی، ابن ماجه، مندایام احمد، کتاب الاذکار، کتاب الدعاء، مندرک، ابن خزیمه اور طبرانی صغیره کبیر میں ہے کہ! ایک ضرور تمند آدمی دورِعثانی میں اپنی حاجت برآ ری کے لئے سیّدنا عثان دوالنورین رضی الله عند کے پاس جایا کرتا تقالیکن آپ رضی الله عند الله عنداس برنظر توجنیس فرمایا کرتے ہے، تو وہ تفس حضرت عثان بن حنیف رضی الله عند کے پاس آیا اور اس نے سارا ماجراسایا، تو آپ رضی الله عند نے اس سے فرمایا کہ: تو اچھا وضوکر کے معجد میں جاکر دورکعت نفل برا ھاور بیدعاء ما تک!

'الله الما الله الله الواتك الواتك والوجه اللك بنيك محمد نيي

المسطفى الله المسطفى المسطفى الله المسطفى الم

الرَّحْمَةِ يَارَسُولَ اللهِ إِنِي قَدْ تُوجَهْتُ بِكَ اللَّى رَبِّي فِي حَاجَتِي الرَّحْمَةِ يَارَسُولَ اللهِ إِنِي قَدْ تُوجَهْتُ بِكَ اللَّى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَا لَهُ وَلَا يَعْمُ فَشَفِعْهُ فِي '' هٰذِه لِتَقْسُضِى لَى اللَّهُمَ فَشَفِعْهُ فِي ''

وہ فحص بین کر چلاگیا اور اس نے ایسا ہی کیا جیسا اسے کہا گیا تھا پھر وہ سیدنا عثان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچا دربان آیا اور اس کا ہاتھ تھا م کراسے اندر لے گیا اور اچھی جگہ بٹھایا پھرسیدنا عثان ذوالنورین رضی اللہ عنہ نے اس سے اس کی حاجت پوچھ کر حاجت روائی فر مائی پھر فر مایا جب بھی تہمیں کوئی حاجت بوفورا آجایا کرو، حاجت پوچھ کر حاجت روائی فر مائی پھر فر مایا جب بھی تہمیں کوئی حاجت بوفورا آجایا کرو، کیا: اللہ آپ کو ہزائے فیر عطاء فر مائے آپ کے ان کلمات کی وجہ سے میری حاجت پوری ہوگئ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فر مایا: اللہ کہ تم میرے کلمات نہیں ہیں بلکہ ایک نامینا صحابی بارگا و رسالت ما ب سلی اللہ علیہ وسلم ہیں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ سے نامینا صحابی بارگا و رسالت ما ب سلی اللہ علیہ وسلم ہیں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ سے دعاء فر مائی کہ اگر تو چا ہے تو دعاء کر دول اور وعاء فر مائی اگر تو چا ہے تو مبرکر اور تیرے لئے یہ بہتر ہے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور دعاء فر مائیں، اگر تو چا ہے تو مبرکر اور تیرے لئے یہ بہتر ہے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور دعاء فر مائیں، اگر تو چا ہے تو مبرکر اور تیرے لئے یہ بہتر ہے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور دعاء فر مائیں، اگر تو چا ہے تو مبرکر اور تیرے لئے یہ بہتر ہے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور دعاء فر مائیں، اگر تو چا ہے تو مبرکر اور تیرے لئے یہ بہتر ہے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور دعاء فر مائیں، اگر تو چا ہے تو مبرکر اور تیرے لئے یہ بہتر ہے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور دعاء فر مائیو!

راوی طریت خطرت عثمان بن حنیف رضی الله عنه فرماتے بیں کہ خدا کا تسم، ہم اشھنے بھی نہ پائے تھے باتیں کررہے تھے کہ وہ نابینا صحالی ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ گویا وہ بھی نابینا تھے بی نہیں۔

وصلوة التبيح

سوال: صلوة الشيخ كاكياطريقة ب؟
جواب: چاردكعت صلوة الشيخ كى نيت كري اور تكبير تحريمه كرباته بانده لين اور ثناء
لين "مُنتِ حَانكَ اللَّهُمَّ " آخرتك برهيس " ثناء سے فارغ ہونے كے بعد پندرہ باران
كلمات كوبرهين "مُنتِ حَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَاللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اكنبَرُ "
اس كے بعد سورہ فاتحہ بره هيں اور پھركوئى سورة ملائيں ، پھرركوع ميں جانے سے پہلے بهى
اس كے بعد سورہ فاتحہ بره هيں اور پھركوئى سورة ملائيں ، پھرركوع ميں جانے سے پہلے بهى

https://www.facebook.com/MadniLibrary/

تنبیج دی باراور رکوع کرے "منبخان ریسی المقطیم" کے بعد پھروی تنبیج دی بارکہیں،
دکوع سے کھڑے ہوکر" ریسا لک المخملہ "کے بعد دی رای رہا ہے کہ دیم اکسی کو ہرائیں پھر

پہلے بحدے میں "منبخان ریسی الاعتبالی" کے بعد دی باراور پہلے بحدے سے اکھ کر

دی باراور پھردوسرے بجدے میں دی باریبی تنبیج پڑھیں ای طرح ایک رکھت میں تنبیج

م مقدار کل 75 ہوجائے گی، اس کے بعد پہلی رکعت کی طرح دوسری رکھت میں بھی

قر اُت سے پہلے پندرہ بارتبیج پڑھیں، پھر قر اُت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع سے

قر اُت سے پہلے پندرہ بارتبیج پڑھیں، پھر قر اُت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع سے

پہلے اور رکوع و جود وغیرہ میں دی دی بارتبیج پڑھیں، پھر آخر میں قیدہ کریں اور

"الت حیات" پڑھ کرتیسری رکھت کے لئے کھڑے ہوجائے اور آخری دور کھتوں میں

بھی پہلی دونوں کی طرح 75,75 بارتبیج ای ترتیب سے پڑھیں اس طرح کل چار

رکھتوں میں 300 بارتبیج مکمل ہوجائے گی اور آخر میں "التحیات" آخر تک پڑھ کرسلام

پھیردیں۔ (اورا گرکی وجہ سے بحدہ ہو کرتا پڑے تو ان بحدوں میں بیٹیج نہ پڑھے)

# ﴿ نمازتبير ﴾

سوال: نماز تبجد کیاہے؟

جواب: ترمذی شریف میں ہے کہ' فرائض کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے' نماز تہجد رات کے آخری تہائی حصے میں کم از کم دور کعت، اوسطاً چاریا آٹھ رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت پڑھنامشروع ہے۔ (نادی عالمگیری)

# وصلوة الاوابين

سوال: صلوة الاوابين كيابع?

جواب: طبرانی کبیر میں ہے کہ''جوکوئی مغرب کی نماز کے بعد چھ دکھت پڑھاں کے سب گناہ بخش دیئے وال نہوں''۔ سب گناہ بخش دیئے جا کیں گے اگر چہ وہ سمندر کی جھا گ کے برابر ہی کیوں نہوں''۔ اور تر مذی شریف میں یوں ہے کہ''جوشن (نماز مغرب) کے بعد ہیں رکعت

المسطفى الله المسطفى المسطفى الله المسطفى الله المسطفى الله المسطفى ا

ير هالله تعالى اس كے لئے جنت ميں ايك مكان بناديتا ہے

معلوم ہوا كەصلۈة الاوابين كى كم ازكم چھاورزياده سےزياده بيس كعتين بيل-

﴿ صلوة الاشراق

سوال: صلوة الاشراق كيامي؟

جواب: جب فجر کی نماز پڑھ جیس تو نماز کی جگہ سے ندائیں اس جگہ پر بیٹے بیٹے کھے پڑھے پڑھے پڑھے رہیں، دنیاوی کوئی بات یا کام نہ کریں جب سورج نکل آئے تو تقریباً پندرہ منٹ بعد دویا چار رکعت پڑھ لیں تواک حج اورا یک عمرہ کا تواب ملتا ہے (ترزی) لیکن اگر سورج اون چاہونے کے بعدا شراق کی نماز پڑھے تو بھی درست ہے مگر تواب کم ہوجائے گا۔

﴿ صلوة الضحي ﴾

سوال: صلوة الصحالين عياشت كى نماز كاكياطريقه؟

جواب: مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ' جب دھوپ تیز ہوجائے تب کم از کم دورکعت یا جار رکعت یابارہ رکعت پڑھ کیں تو ریتواب عظیم کے ساتھ سماتھ غربت کو دورکرنے کے لئے بھی مجرب ہے۔

وصلوة الابراري

سوال: صلوة الابراركياب

For More Books Click On this Link
https://www.facebook.com/MadniLibrary/



#### الـصـلوة والـــلام عـليك يــا سيدى يـا رسول الله وعلى والديك وآلك واصغابك يـا سيدى يـا حبيب الله

﴿ نقشه ركعات بماز ﴾

| نفل | وتر  | نفل | سنت موکده | · فرض | سنت فيرمؤ كده | سنت موکده | نماز |
|-----|------|-----|-----------|-------|---------------|-----------|------|
| //  | //   | //  | //        | 2     | 1//           | 2         | فجر  |
| //  | 24// | 2   | 2         | 4     | //            | 4         | ظهر  |
|     | //   | //  | _ //_     | 4     | 4             | · //      | عضر  |
| //  | //   | 2   | 2         | 3     | . //          | //        | مغرب |
| 2   | 3    | 2   | 2         | 4     | 4             | //        | عشاء |

﴿ ركعات جمعة المبارك

| نفل | غيرمؤ كده | سنت موكده | فرض | سنت موکده | تماز        |
|-----|-----------|-----------|-----|-----------|-------------|
| 2   | 2         | 4         | 2   | 4         | جمعة السارك |

اس کتاب کی تا کیف کا فقط بہی مقصد ہے کہ: اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے اور طالب علم کے لئے اسے پڑھ کراس پڑمل کرنا نصیبہ بنائے۔ تا کہ مسلک حق اہلسنت وجماعت کا پرچم ہمیشہ سربلندر ہے۔ (آبین بجاہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم)

طالبِ دعاء محمد على رضاءالقادري

#### ہماری چندمعیاری درسی کتب

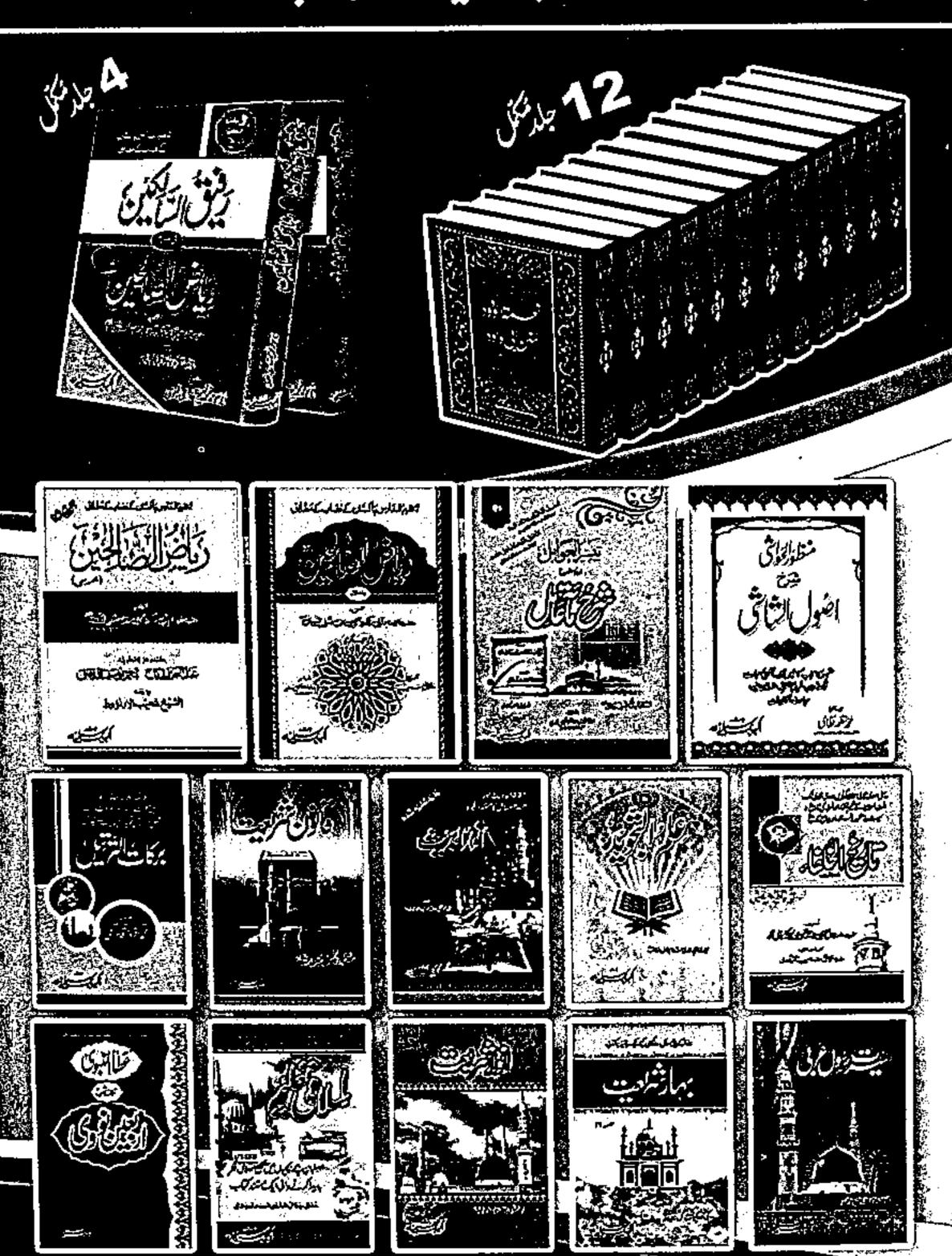



زَبِينَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ 1352022 Ph: 7352022